## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 717             | Accession No. 11864  investigation of before the date last marked below. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Title                    | לאונען ים                                                                |
| This book should be reto | irned on or before the date last marked below.                           |

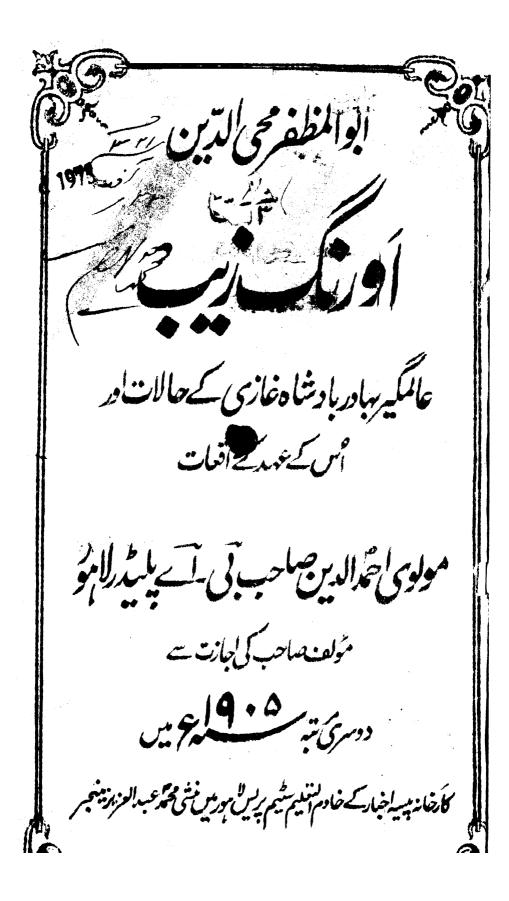

تبسما فألزمن أرحسيم

موجده نسلوں نے ہند کے فرانروایان سلام کی تاریخ عوا انگریزی لباس وکھی۔
لیک جنگہ برلباس ہنانے والے اسلامی تاریخ سے بوری واقعیت اور ہمدروی نہ رکھتے تھے
انہوں نے بےسو ہے سیجے اپنی قطع وضع کا لباس کا طرکزائس برمڑہ تو دیا ہمر بجا ہے اسکے کہ
وہ اس لباس میں اپنے میلی دائمٹ روب میں نظر آوے اِن نے فیشر ڈیسیو نکی طرح جنگرین
برانگریزی لباس موزون نہیں ہوتا ایسی ہوؤٹری اور کر بیالنظر موگئ ہے کہ اسکے شتا آرج نہو
مسلمان فرمانروا یا ان ہندیں خصوصًا ابوالمظفر معے الدین اور نگر تیب بہا ورعالمگیر
بادش وغازی کے حالات اور اس کے زمانہ کے واقعات کے بہاس نے کم مایہ اور متعقب
بادشاہ کی انعماف بہت مو برمیہ کے ایسے صدوات اٹھائے ہیں کہ باوجو دیکہ اس نیک نہا د
بادش او اور وصاف ہیں۔ آج کا وہی سسے زیاوہ انگشت نما ہور کا ہے ۔
بادش او اور وصاف ہیں۔ آج کا وہی سسے زیاوہ انگشت نما ہور کا ہے ۔
بادشواری اور وصاف ہیں۔ آج کا وہی سسے زیاوہ انگشت نما ہور کا ہے ۔

مِلْتَتَعِينِ كُدَاس زمانة مين جوتار يخس انگريزي اورار دومين لريج من ان بين واقعات كو

مِس مِن اور کم ومیں کیا ہواہے اور صورتِ واقعات بن گومت رنگ آمیز ہو <u>ک</u>

خود شاہم، یمنونہ کے طور راس حکارتنا بیان کرمینا کا فی ہوگا کا ایک صاحب میز شرکے ساتھ فردوسی الوتينفري كومندك فارسى شاعرون مي سيستحتيم ب اور دوسترمعمو لي لفاظ د فقراتِ فارسكا رجم كرتے وقت دہ غلطيال كرتے من كرمطلب صنعت توخيط اورايك نياشگوفريدا موجا تاہے۔ كسى شہنشا وہندكى تاریخ لکھنے كے لئے يہى لازم ہے كہ كامورخ مندكر قوم ملكا لا بخربا ببزوا ورحب كم إبعا لات سكت يخفر كويد وفي الفيت حالي نهو الكي كتاب البيغ بسرت كيركز كايوا آيُننسي بَوَكَتَى -اورْ كُذَيبَ يورِين مورضين أبل مرم مح م يصحيح - انبوك اورنگ يب كاكير كركيم كيوقت أَبِي قُوم وملت كيمادات وخيالات كوجوانيحة كيُّخ لبعي يمقيا يرخم يرايا -اورامقيات سكا ( زازه کرنے میں وہسیدی راہ کہیں نے ورجا طرتے میں۔ يورمين صاحبان كى عام على لياقت بين كسي كوكلام نهير بيوسكتاليكن بندكي باليخ لكي يتي ان ركاولول كى وجبروم نے اور بان كى بىل ت سے سخت غلطيال ہو لى بىل ، اگرا فهلطیوننے میں وریک بنجے تواسفہ قابل وجہ نہ تعیب سکن ہم دیکھتے رکئے سکولوں کا تھ ٔ تاریخی نقوش *ولوں ب*تا زیست قائم رہتے ہیا ورانسے فلط فہمیا حصبوسائٹی کیلئے ہم بیفتریت<sub>ی</sub> ایوا تی ہیں۔ ان وجوات ويم متاسب مجيمة من كمة اليخيين غلط فهيال اُركو بي مول ورا درنگ يب كي نسبت بمربع بيني كمرفور كيجائيس اوركام اقعات جاورنگ يتب كيركشر كيطا مركرنے اور جھی طرح سمجنے کے لشا ازبس صنروری میں آیے حبکہ جمع کردیئے جاویں اجبوت ۔مریم ہے ۔اوروکنی عالم گیر شے خیالی تمریبید کی فہرست میں ہیلے مزفرل پرمیں -اور اسل میل نہی پر فہرست ختم ہوجا تی ہے -بڑسے تاریخی الزا ک<sup>ی</sup> عالمگیرے باب اور معائیوں سورتاؤک علاوہ اسکے کیرکٹر سرانہی مینوں قوموں فرضی برسلوکیا ایل اوران سب کی بنیاد تعصیف ہی بیان کی جاتی ہے۔ انکے متعلق ہم نے سلسلہ اقعات سخر پر کروہ مِنْ يَضِيُّ انْصا مُنْ يِسِنطِيبِيتِينِ خُونِيجِ كَالْمِنِيكِي -اورانكومعلوم مِوجائيكاكه زرمب كوان معاملاً من نهان كمن فل نفيا -انسى باتير جوكسى تاريخ مين بايي ما آي خبين جمنے فطرا زار دى بي ايم و رنگ زیب کے کیر کٹر برچو تاریخی دھیے بیان کیئے جاتے ہی صرف انکی نسبت ہمنے اسکی ات الماستعان 4



## ولادست

سلطنت بخلید کے دونہ میں موبجات گجارت والواکی حداقصال برایک بھوا ساقصبہ آبادتھا اور جونکہ یہ قصبہ و وصوبوں کی مدود پر واقع تھا اسعہ وقعد یا و دومہ کہتے تھے۔ دیقعدہ مختلف ہے بہت ہے ہوں ھا تاریخ کی دات کو ۲ گھڑی بر۲۹ بل گذر سے مخصے کہ قصیبہ نکور میں منتقلیان قضا و قدرا لیک بجہ کو عالم وجود میں لائے جس کا نام یا دگا را انہ مجھوڑ نا انہیں قصد و تھا۔ باب اس بحب کا شاہزادہ خرم دشا بجہان ہا وراس کی ہاں ممتاز محال بغیا کی اور شہور ملک نورجہاں کی مجتبعی تھی۔ شہنشا و جہا بگیران د نول صوبر گراست اور میں کہ کی سرسے والیس آ را تھا اور شاہزادہ خرم بھی اس کے ہمکاب تھا۔ مغلانیوں نے شکولے شہنشاہ باب کی فدمت میں حاصر ہوا اور ایک ہزارا شرقی بطریق ندرشیس کرے جیٹے کے لئے شہنشاہ باب کی فدمت میں حاصر ہوا اور ایک مربوب نام رکھا او چیشن ہے اس کے قریب شاہی فرایا۔ جونکہ قصبہ بی جہانگیرنے اور زمگ زمیم نام رکھا او چیشن ہے ہی کا مکم نافیل فرایا۔ جونکہ قصبہ بی میں بی اس میں معتبدہ وا۔ اس موقعہ پرفلعہ کا نگڑہ میں کے فتح ہونے کی خبر شان وشوکت کے ساتھ جنس بہند تھا موسلا کی موقعہ ہوا۔ اس موقعہ پرفلعہ کا نگڑہ میں کے فتح ہونے کی خبر بہنجی۔ مہنے میں کرسلطان تعلق کے وقت سے لیکرشانہ ہم بی تک بادی دفعہ برونے کی خبر

إ دستاه اس قلعه کامحاصره کرچکے تھے ۔لیکن!س کے فتح میں کوئی کامیاب نہوا جونکہ بیر فتح نمایا نظی شاہیجیان کے انتظام اور سس تدبیر سے حال ہوئی تھی۔ اورنگ زیب کی لا ليحبشن كى رونق اورخوشى كواس نے دوبالاكديا ۔شہنٹ وجہا نگيرشہزادہ بلنداقب ل شاہمان کے پاس رسم ہنیت اداکرنے کے لئے بزات خود تشریف کے گئے اوراینی زبان مبارک سے شاہزادہ کومبارکبادوسے کراسکی عزت افزائی فرمائی۔ حکیم طالباثی نے جسے یا پیخت کے شاعروں میں فاک الشعراکا درصر حال تھامندرجہ زَیل تاریخ ولاوت تکھیا در انعامها ا غلقه بيحوم برعالمت اب وادابزوببادسشاه حهال گوم سے بحرازُ دگرفتہ حساب تارج صاحبقران ٹانی افت بختەزى مايىڭتە ئوش جنا. بمشس اورنگئیب کژه فلک چوں بایں مژدہ آفتاب اندا افسرخ كشيس رسوا جوجباب خامه ازبهب رِسالِ لَا يُحِسُ زدرشم أفتاب عالمتاب كسى اورشاع نے كہاہے۔ اورنگ ندیب انھی بجیہی تھاکہ شاہر جہان کی باپ سے بدمز کی ہوکئی۔اس فت اورنگ زیب اپنے باپ کے ممراہ تھا۔ دوبرس تک تواسکے ساتھ بھرتار ہا اور آخرنگالہ میں آیا ۔جب شاہجیاں نے وہال میں اپنا کام بنتے نہ دیکھا وہ خود تو دکن کو حیلا گیکا. اوراورنگ زیب کومعه دیگرال وعیال رہتاس کےمضبوط قلعہ مرحصو کھڑگیا۔ تمین برس کم

اورنگ زیب وال را مجھ منتقسمت آزانی کرے آخرش شاجم ان برمرصالحت موا باب مصعافی قصور کے ساتھ شرط لگادی کہ واراشکوہ اورا ورنگ زیب بطور برغال . دا دا مکے پاس میں۔ شاہجہان نے منظور کرلیا۔ شاہزاد معلاتِ شاہی میں سیع گئے

رجہا کیرگی و فات تک اس کے یاس رہے۔ جب شاهجها ن علنه مجرى من بادمشاه موا- دارا يسجاع اورا ورنگ يب داد ے پاس لا ہورمیں تھے۔ آصعنِ جا مہمانگیری تجہیز وکمنین کے بعد نواسوں کوساتولیا أگرہ پنچا۔ دارالخلافہ سے شاہزادہ مرا داور سگیات ان کے ہستقبال کے لئے آئے جب مینوں بھائی والاشان باب کی قدمبوسی کے کھے حاصر ہوئے با دشاہ فرام مبت ہوئے می<del>آ</del> به والله كعزا موا ورورتك ابني عكر كوشول كوسيندست لكافير إ-اسوقت اورنگ زمي کی عقرمیًا دس برس کی تھی۔ الأزبك زيب كى ابتدا في تعليم كاحا ل حي طرح معلق نهيس موسكتا ـ ليكرجب مها شاہجها ن کیجنت نشینی محدمد کیمنے ہی تومعادم ہوتا ہے کہ کئی اتالیت اس کی تعلیم و تادب كے لئے مقررتھے۔ اُن میں سے تعناخان جنودشا ہجان كابحى آيا يق روچكا تها - شيخ عبدالقوى - ملامحرصالع - ملاجيون - اورميرم واشم شهوريس - فهناح نان شاه جهان کے وقت سے منعب معنت ہزاری پرجوا ملے درجہ کے مراکوعطا ہو اتھا متا تعايشيغ عبدالقوى ايكثرا فأشخض بتعا- اورنگ زميب نيماس كو ايني مهدس خراركما منصب أوراعتما وغال كالقب عطاكرك زمره امراءيس وخل كرديا-محدصالح سجاره ایک کم علم لما تھا۔ فعنل فال وعبدالقوی کے رتبہ کو زہنچااور ایک مختصری جاگیر رہی ايناگذاره كرتا را ملاحب ون جرنبوركا رسنه والااورغايت درجه كامتقى تعالة شاه جها كأموخ خاص ملاعبة للحمييدلا مورى بادست ونامه كے دوسالہ اول کے نمائتہ میں دوست فیا کے مطابق تھا) دریا رِشاہجها نی کے علماء وفعنلا کی فہرست میں اور نگ زیب کے ہتامیجم أَنْهُم كُلْسَبْت بِيعِبارت لَكُفتا حَبِيْجِن وانائى اورفنون وففنائل خصوصًا طب اجرم لِ المر يسيدهكم شدكه درمهل بلؤ داممرأ بالأنجرات بخدمت صرارت وطبيا بت ببروازه يهي زانعتنا مت منزع وديت مدسينكت إمرفاقاني شرف تعليم فتريع سعاوت بادشا مزاده محاورنگ زیب بهادروریافت واکنول در ملازمت آل والکوئیرکامیا ب ست برتفیه بيفناوي عشيد نگاشته نبام نامي صرت شامشامي مطرز گرداني د به

اوريك زيب فطرعًا لمِ إذ من و ذكى اورمحنتى تعا - خداف اسكومحوا يساملك عطاكياتها وبخوتعليم من بهت ملد ترقي ركيا - اورتصور سيمي دنول من اس نے اليسي باتيں نکالنی شوع کیں کہ اسکا ہستاد ذگ رہ گیا۔اپنی ناواتعیت جیبا نے اور آبروہجانے کی غُرِمن ہے الاجی دجو غالبًا محیصالے معلیم ہوتے ہیں) شہزادہ کو ادق اور غیرمفید علوم کے بعندوں میں ابجرانے کی کوشسٹ کرتے۔ پراور نگ زیب اِن باتوں میں کب آنے الاتھا الماجي كى تدسرميشون جانے ديتيا اورايناكياكريا -لهو دلعب سے اُسے سحنت نفرت محى-وقت کی قدرخوب جانتا تھا ۔ بجوں کے دل بہلانے والی باتیں اس کی مکبیت کے موافق نه تقیس ۔حبب شاہزا دوں کی خوشی سے لیٹے ہیں تماشے ہوتے تو وہ اٹھ جاتا۔ادر ہے لتاب ہے کرالگ ہوسٹھتا۔ دن رات طالعہ کینے کا اسے بہت شوق تھا اورجہا سکے بعانی کھیل کو دمیں شغول ہوتے وہ اپنی عربی ۔ فارسی کی کتابیں دیکھ رہا ہوتا۔الغرض اورنگ زیب اینے ذہن و ذکا اور شوق ومحنت کے زورسے ایک قلیل مدت میں اپنے بعائیول سے گوے سبقت ہے گیا بلکہ اس نے وہ ترقی کی کہ اس عمر کے لڑکے کے لئے دسی ستعدا دعیال کرنا اُن دنوں کا توکیا ذکر ہے کوئی زمانہ لوہبت مشکل ہے۔ متا نت جواس کی مبلست ہیں تھی ذہمی امور کی طرف جلد رجوع کرنے لگ پڑا اور فرايصن مدسى كى يا بندى ميس مجين سى سے مشہور سوگيا جمعد كے دن با سرنه جا تا تھا اور نذكو بي كام كرّاتها - بهال أك كركتا ب هي نه ونكيتها تعاجه حب شاہجهان دربار میں صوبات میں مصروف ہوتا۔اورنگ زیب جوامعی نِ شعور کو نهنچاتها باب کے پاس جا کھڑا ہوتا ۔ واقعات برے غورسے منتا - اہل مقد مات کے باہمی تنا زعات انکے ہسباب اور نتا مج کوخوب اینے ذم رہے سن کرتا اور اکثراه قات رائے زنی کرنے سے بھی نہجوکتا ۔ اس کا فکررسا معاملات کی تہ کوہنچیا تھا اورا سكى جودت ِطبع سے امرمتنا زمه كى تجويز ميں با دست و كوقا بل قدر مدوملتى متى-بینے کی ذہانت۔ درستی راسے اور سلطنت کے بچیدہ کاموں میں سہولیت بیدا کرنے کی قابلی*ت کو دیکیمیکر*اپ کا دل باغ باغ ہوجاتا ۔ وہ اس نوجوان کی جولانٹی طبع کوکھھٹی ک<sup>ا</sup>

الكه بعن او**قات خود بيني سے مقد مات ميں مشوره كرتا اوراس كى را**ئے وأب باتاتما 4 اورنگ زمیب صرف کتاب کاکیراا ورملایی نه تصا - بلکه فن سیدگری کالورامشا ورحومه لمدمس اعطط درمه كاجرمي تعمل تلوار جلانيدا وررحيا مارسنيرين اس يخسين وحیالاکی ادرخطره سے لاپر وا ہی ضرب کمشل تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ذکا اور تہورد کی آ أيك د فعه كا ذكريب كرشا بهما ن منه التهيول كي لا الي كا حكم موا - اور مُكَّه زميه إنست م د سال کا تھا اور اسی کی سأل گره کی تقرب بھی ۔ بادیث ہ مہمرو کہ میں جیسے اور تما شَا ﴿ إِدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَزِراً كُلُولُهُ وَلِيهِ إِيسُوا وميها ن مِن كُطِّيبَ فَانتَّبِول كَي لَمَّا أَي كاخط نأك تها شاء مكيمه رسته تيمير. او زنگ زميب كي خياره نڀ مذال ليبيت قا بويس كب ره سکتی تقی - اسینی تنور سکه تهمند میں وہ برنمه تھیوٹر سے کو امک ووق م آگے با تھیول ا كى طرف نے جاتا نفرا لانے والے إنتو دل إي سيد ايك جومُن بو كر بعد أكنا جا بتا اتما ا درنگ این به کو قریب باکراسته کمزا دحراهیه بهرا اور اسینه مقابل سمیم یا تنمی کوهیپوژگر نهاميت عنيفن وعننسب كي مالمنه اس نهز اوه مرجها أور وإبه شيرول اورنگذنهم بيزا يتختم كيول شيئه لكاتفا - ابناآب، سنبها إعبث ساشفيم وكيا ادر مستنه خشيد اور أأتفي ستندلاليدندكوطيا برومنيها والتماعي نزوبك إينطاكها اورجا بتنابي تغاكد ونشستة كشري ا در سواً ، د ونون کو زمین بریخ و سدیمکه اورنگ زمیب سفه اسکیم ما نظریراس ز در سعه برحینی دسسیدگی که کان کی افرون سینه پارفکل گئی۔ ناتھی رشم کھاکرا ورصی تن بہوا اور بالرساء عضدك سونظ كوابيج وتاب ويتا إوااليسا بحيثاكم اولانك زمي كوكهواسيمية ا پنے دانتوں کے نیمجے کے آیا۔ قریب تھاکہ شاہزادہ کا کام تمام ہوجا وے۔ اُلوریکا مجس*ٹ زین سیمالگ ہوت*لوار کال دوبارہ ہاتھی بیجلد آ مد**ہوا ُ انتفایس شوزا** دوشبواع جوسان<u>نت ک</u>لوا تماشا د کیدر با تعا -میدان می<sup>ن بک</sup>ل آیاا ورگفوارد دارایتی شیم مقال موناچا ہتا ہی تھا کہ خود گھوڑ ہے سے گرٹیا۔ اور نگ زمیب کی مدد کو ہت سے جان ٹار بهنچ كُفِّه اور إنتى بَعِمالً كِيا - بادشاه بوعم وكه سے كل حال ملا خطه كر رست سقے \_

شہزادہ کوصیح وسلامت دیکھ کا زحد محفلہ ظریہ وئے اور اس کو مگلے لگا کرفر مانے لگ لەنىرىشىم إ الىسەموقى براس مرح الرئانىس جا جىڭە بكەم بىشە جانا چاستى - اورتكى ب نے اتد جو کر عرص کی کہ غلام عثنے کو سیدا نہیں ہوا - شاہ جہان نے اور نگ زیب كواشرنيوں ميں تلوايا - إينج توزيب ورزن ميں اترے اور وہ مساكين اور تحقين کو دسینے گئے۔ وولا کھ روبیہ کے قیمتی تحاثف اور بہا دری کا خطاب شاہزادہ کوعطا مو! اوراس دن سنے اورنگ زسیب کا نام اورنگ بها ورمقررموا-سنشناه جری میں ملکہ مست زمحل بینے اور نگ زمیب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نأكهاني واقعد سيءتهام فاندان كوسخت ريخ بهوا-شابجهان كوملكه سير كماام مبت بتي اس نے دوبرس مک منیا کی اندتوں کا تطعت ندا تھا یا اوراس کے دل و د ماغ یر ابيها صدمه مهواكه حنيد روزمين إل سفيد بهو تحك شابحها ن كي تمام اولادجواس وقت موجود بتني اس ملكه تح بلن سيرتني وان بين جار بيني تته اورتين بيشب بال ست بید بید کانام داراشکوه تعاددورے کامیشجاع تربیرے کا اورنگ زیب اور حیاتھے کا مراد مختش - اور نگ زیب کی عمروالدہ کی وفات کے ویت صرف تیرہ سال کی تھی۔ اور وہ دارا سے تین اور سی ایسے دوبرس جیمولمانخدا بیرمرا دخشسے عاربر عمر مراتها ٠ حبب ملکہ کے سریمے کاوقت قریب آیا تدا س نے بارمشاہ سے چندو صیتیں کیں۔ اوران میں ایک یہ تھی کے میرے بعد دو سری شادی نہ کرنا۔ ایسیا نہ ہوکسوتیلے بعائیوں میں ریکام ہوا ورمیرے بچوں کی جانیں مناہے بعدن - بادشاہ نے اپنی جائتي يوى كى آخرى خائرش كم مطابق بى عمل كيا - ير حداكى قدرت ملككوحيس باسكا كه فكاتها آخروسي باست طهورس آئي -اورسكي بهائيون بي وه فساد بواجوان کی مجت نے آخری وم خیرہ ای کے دوسے روسکنے کی کوسٹسٹ کی تھی -اوزنگ زیب کی خدادا دلیاقت حرات اوربهادری کو دیچه کرشا مهمان گرویده ہوگیا۔شب وروزاس کی دیج سرائی کرتا تھااوراس کی عادات جرباوسشاہ

كومجاتى تقيس-انعامات واكمامات سعداس كى قدرافزا بى كى جاتى تقى - باپ كى اس درجه کی مهرانی نے شاہزادہ کا حصلہ دو بالا کردیا اوراس کی قابلیت دن دو آنی اور ات چوگنی ہوتی گئی۔ خاص توجہت ہی نے اورنگ زیب کی شہرت کو ترقی دى اوراوگوں من اس كى ليا قت اور بها درى كے چرسے مونے لگے - افسوس إ يربات ودسرے شاہزادول كولىسندندا ئى اور سجا سے كدوہ الينے حقيقى سبائى کی نیک نامی اور کامیا بیوں سے خوش ہوتے - التھ رشک وحسد کی مولک ممارات میں مبتلا ہو گئے۔ اور نگ زیب کے حق میں باب کی خاص منایات اہن رسخت ناگوارتھیں ۔ وہ باپ کی نظروں سے اسے گرا دینے پرستعدیمو گئے۔ اور گاہ بیگا ، ادشاہ سے اس کی شکایتیں کرنے لگے۔ اور جہاں تک ہوسکتا۔ اس کی زمت کرکے اسے نقصان پہنچانے کی کوشس میں مصروف رہتے۔ اِسی اثنا میں اُونائیں كى نىدر موس سالگره كے دن جس كا ذكرا بھى موجيكا سے - نياكل يك كاك كشا بجها ن فے اورنگ زیب کواشرفیوں میں تلوایا - اور اور کئی طرح سے اس کی ضاطرو مارات کی - گرشاہ شجاع کی جو اورنگ ریب سے مقابلہ میں اپنی ساوری دکھانا باستا تعا اور گوڑے سے گری نے کے سبب بالت ناکامیاب را تھا بھے بھی فاطرداری اور دلجوئی نہ کی۔ شبحاع خیمو شے بہائی کی کامیابی اور اس مرتہنیت کے جرمے اور خاطرداریاں دیکھ کرہت ریخیدہ ہوااورسب سے زیادہ اپنی ٹس میرسی اس کو پخت ناگوارگذری - اسے پیمبی شک ہوگیا تھا کہ شا ہما ن اورنگ زیب کو اینا و لی عبد بنا ناچا ہتا ہے۔اس لیے وہ اس سے اور می کشیدہ خاطرر ہنے لگا ۔ مبالئ کی خوشى اسكاريج تتعا-بمعابي كوجودتتمن تصوركرتا تتعا -جهال دشمن كي غطمت ومكرمت عزیزول اور یمنشینوں کے ولول میں قرار با جکی تنی اس مقام میں وہ تھہ بنہیں سکتا تها به مهابت خال کوجوان ونول میں دکن کاصوبہ وارتھا لکھا کہ با دستسلم کوکہسنکراسے اپنے پاس ملاہے۔ مہابت نے درباریں مکھا۔ شاہری ان جو تعالم نکے دکھوں سے بخوبی وافعت ہوگیا تھا ۔ نبظردل جو گی **شعب**اع ا*ں کے* دکر **جابن**ے ہ

راً منی بهوگیا اور منصب وه هزاری پنجهزار سوارعطا کرے اسکو وکھر. کی طرف روانہ له ویاستجاع کی تیزی اورنا بخربرکاری سنے وکن کے معاملات کو بیجہ دہ کرویا۔ اور ا فسال سیعا وشاہی میں اس کی خام کاری کی وجرسے بغض وعنا دہمیل گیا۔ اس کی غود مسری سے حہا تبخان سحنت نا راعن ہوا۔اوراس نے در بار میں شکا تیار للحير اور شعاع كونغيضب ورباري واليس بلايا كياب دارا جرسب بهائیوں سے بڑا تھااوزنگ زیب کی اعلے قالبیت سیے جمبیتیا . ۱ ور اس **کی عزت ا**فزائیا *ل بی*ند نهیں کر تا تھا۔ شاہج ان حواور نگ زیب کی ایاقت کی تعربین کرتا ۔ دارا کو عبلی معارم نہ دیتی تھی۔ باپ کی قد زشناسی نے دارا کے دل میں بھی اور نگ زمیب کی طرف سے فار مداوت لگاویا -جواخیردم تک و کی كمشكتا را - وه اسينه آب كو ولى عهد سمها بهوا تقدا ادر شجاع كي طرح اس كوهبي شكيب ہوگیا تھاکہ شاہمیان اورنگ میب کواپنا ولی عہد نبانا جا ہتا ہے ۔ وہ اورنگ زبيب كوحقارت كي نئاه سنه ومكيضاا دراس كي تذنيل وتخقير بين كويي دقيقا ثهما نه رکھتا تھا۔ بیمن وفع اینے ہم ازوں میں حقارتًا کہا کرتا تھا کہ شجاع و مرا د کا تو مجے تھے خوف نہیں اگر کھے ڈرہے اِس نمار کی کا شجاع کے منصب پرسافزاز ہونے سے والا سکے لئے ایک اور عمنسع پیدا ہوگیا۔ است اب تک کو بی شعب پر لاتھا۔ بارے حسد کے اب وہ شجاع مسے بھی الامن ہوگیا۔اس نے باپ کے یاس ٹرسے رہنج سے آبدمدہ ہوکرٹسکا بت کی۔ شاہ حہان نے سرحند معبت بھرے الفاظ بیں اس کی تشفی کینے کی کوشسش کی تھے فائدہ نہوا۔ ناچار با دیشاہ سنے خلاف آئین ساهنت دا را کوبغیرکسی خدمت پر مامورکرنے کے منصف دول زوہ ہزار ششن بزارسواره حمت كيا-اس يرتعي واداشجاع كىسبقت منعسب كويز معبولااؤ دوستول من*ے شکایت کرتا رہا* ہو سرشاه بهان اینے جگرگوشوں پر دل وجان سے قربان تھا لیکومجہت نے ہس کئے علی را تنایزہ نرڈوالا **برایتھاکہ وہ ان کے عیوب سے اواقع محص**ر ہا

اس کو جاندی معلوم ہوگیا کا س سے بچوں کے دلول میں ایک دوسرے کی طرفینے سے رشک وحسد کے خاربیدا ہوگئے میں جوایک ندایک دن منرور تکلیف پینجافیے وہ وقت ہے وقت تحول کوسجماتا اورحسد کا بیج ان کے دل سے بکا لنا چاہتا تھا اورنگ زمیب کوکئی بار مکھا گیا کہ وہ دا را اورشجساع کی دل جوٹئ کرتا رہے اور ان کی نا دامنگی دورکرے - اور نگ زیب جیسے دوست نفیم اورصاحب لیاقت نوجوان کے لئے یہ قدرتی امرتھاکہ وہ اس فسا داورنااتفاقی کے برے نتا ایج کو ایم کلسیج سجمہ لیتا۔ ہاں اس کے پراٹموسٹ خطوط اور نیز اس کی کارر وائیوں سے صاف یا باماتا ہے کہ اس سے اس معاملہ کو ابتدائی سے خوب سجہ لیا تھا۔ باب سے اس نے بھا یُوں کی استعمامیت کا وعدہ کیا ۔ بھا یُوں کی دلجوئیسا ریمی کیں ۔ ان کی عزت افزائیاں دیکھ کرخوشس ہوا -اوران کی طرف تہنیت نامی بھیجے مرادکو گیجات اوز شیاع کو نبگاله کی صوبر داری ملنے پراس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور ساتھ ہی اِن حوصلہ طرا نے والی عنایات سے لئے باب کا بھی شکریر اداكيا- مكرمبيها الكيمالات سعم عصرا معلوم مو كالتخ عداوت جوبويا جاجكا تفا- اس كانكالنامشكل بوكيا- اورنگ زين إس تم ريزي كاباني اورنداس كام ين شرك عما بلكه عداوت كے يودے كى يرورش بيل مجى جمانتك طاقت انسانی میں ہے وہ کاہلی کرتارہ الیکر اس مزارعت حقد وحسد میں مجائیوں کی سرگرمی اورسب سے بڑا ہکرشاہ جہ آن کی کمزوری کے سامنے اس کی جم

## گورنری اورسیبه سالاری

سیم نیاه سے اور نگ زیب کی گورنری اور سید سالاری کا زمانہ تروع ہوا ہے - اِس قت اِس کی عمر قریبًا سترہ سال کی تھی - آیندہ بیس برس میں مختلف خدمات پرمامور ہوا - دکن - مالوہ - ملت ان اوراح آباد میں گورنری کی لیا قتیں

اورمهات بندليها وربكل ندكو لكنشه - بلخ اورقند ارس سيدسالاري ك جوبرد کھاتار فاست وع می سے شاہجان کومعلوم ہوگیا تھاکہ اس سے سارے میوں میں انتظام ملک اوراہتمام مہات سے لائیں اور نگ ریب سے بڑ کمر کوئی نہیں ۔ اور شجاعت اور بہا دری کے علاوہ تدا سر ملکی اور مردم سنناسی کی <u>اعلی</u>ات اس سے برامرکسی میں نہیں - لہذاجس مہم میں زیادہ تکالیف اور زیا دہ خطرات اورجِس صوبه کی عکم رانی میں زیا وہ جِواب دلی اور زیادہ بچیدگیاں ہوتیں اسی پر اورنگ زیب مقررکیا جاتا تھا - اورنگ زیب نے ہرایک کام کوجواس کے سیرکیا گیا - نمایت عمدگی اورلیاقت سے سرانجام دیا اور کورنری اور جرنیلی کے وہ جوسر رکھائے کہ تمام الاکین سلطنت کے دلو**ں میں خیال سیدا ہوگیا ک**ہ شاہجہا کے بعد مند وستان کی قسمت کافیصلہ کرنے میں اورنگ زیب ہے جس خطیر گا ترايئ نايمجري ميں راح جمجا رسسنيگه والى ملك بندمليريا بندملك عند حبر كوشا ہج كِ نے دوسال مشتر مطیع کیا تھا باغی ہوگیا۔ اور نگ زیب اس کی سرکوبی سے لئے مقرر ہوا اور نصرت خان گورنر مالواکو حکم ملاکہ وہ اس عہم میں اورنگ زمیب کا مُرگا ہو۔ یہ پہلامو قع تھا کہ اورنگ زمیب آگیٹو خدمت بریامور ہوا۔ اس وقت تک ہے ہمیشہ باب ہے باس ہی رہا تھا اور کھبی کسی مہم میں شال نہیں ہوا تھا۔نصرتِ کا ادرنگ زیب کی کم سنی کی وجه سے جا ہتا ہے کم ده میدان جنگ میں مرآئے گراس کی نڈرطبیعت اس بات کوکب گواراکرسکتی تھی۔ جہاں خطرہ کامقام ہوتا وہ اسی جگہ جاموجود ہوتا تھا اور اس لیا قت اور بہا دری سے کار روالی کما کہ ٹرے ٹرے سے ستجر بہ کارسیاہی دنگ رہ جاتے تیے۔ ووٹرس تک یہ لڑائی جاری رہی آخرجب راجہ کے دارالخلافہ کا **محاصرہ ہوا تو را ہبجبنگلوں کو بھاگ گی**ا۔او**ر** اسكاسارا لكسلطنت عالية سلط للهوكما ٠٠ اورنگ زیب بھی اس مہم سے والیس نہ ہوا تھاکہ شاہ جہان نے دکن برحرائی کی-رستدیں اورنگ رئیسجی والدسے آملا۔ با دشاہ بنٹے کو بکامیا بی

والیس آنے ہوے دیکھکر نہایت خوشس ہوا۔ اور اسکو اپنے ساتھ دکن کی مهم شاس كركيا - دوبرس نك واليان كولكنده اور بيا بورسه لاائي ا ہوتی رہیں اوران لڑائیوں میں اور نگ زیب بہت ساحصہ لیتارہا - آخر شس حب شکتاهجری میں گو لکنٹرہ اور سجا پورنے اطاعت قبول کر لی توشاہم ک نے اور نگ زیب کو امو روکن کی نگرانی نے لئے مقرر کیا اور تمام ملکی اور حنگی تنظام اسكےسپر دكرے خود دارانخلا فەكوملاگ ا 🖈 اس دقت دکن کاانتظام کمچیتهل کام نه تھا ۔گولکنڈہ اور بیجا پورسے جنول بخوب شمشير تازه مصالحت كئفي ازك شرا تطمعا بدات بانهمي كي تغبيل كرا ني تھی ۔ بہت سے قلعمات نئے مفتوح ہوے تھے۔ ایک حصبہ دکن کا جس کاایکہ الگ صوبر ہالاگھا ہے ؟ م سے بنا یا گیا تھا ابھی تلوا رکے زور سے مملکت علیہ مِشَالِ کیا آُما تھا۔ اس کے علاوہ خاندیس - برار - النگا نہ اور بر ہان پور *کےصوبِحا* بھی اس گورنری میں شاہل تھے - جن بیرخانِ خاناں - خانِن دوراں - اورخابخہا جيسے لائن تجرب كار- اور حكومت مغليد شميده اهراحكمران ره حكے تھے - اوراسي طرہ یہ کہ ان کے وقت میں یہ صوبے الگ الگ تھے اورسید نسالاری کی خدما بھی ان سےمتعلق نہ تھیں -اب شاہجیا ن نے ان سب صوبوں کوجن کیا گذاہا یا پنج کروٹر روہیں کے قرب بھی اکٹھا کرنے ان کے نظم ونسق اورا نتظام مہات کے لئے اورنگ رہیب کومقرر کردیا - اورمسرف اتناہی ناتھا بلکہ قوم مرہشہ کی تا وتا داج کا انسدا دکرنا بھی اورنگ زیب سے فرائفن میں شامل کیا گیا تھا۔ا مِت و اورنگ زمیب کی عمراکیس برس کی تھی ۔ جب ہم ایک طرف تواس اہم اور ذمرداری كے كام كور يجھتے ہیں - ا در دوسري طرف اورنگ زميب كی حجیو ثی سی عمر كو ملاخطہ م<sup>رتے ہ</sup>یں توحیران ہوستے میں کہ شاہر جہان نے اپنے بیٹے کی لیاقت کا کیاا ملاث كيا ہوگاجواس تے سرپر مكي تحت اتنا يوجوڈ الديا۔ نگراورنگ زىپ كى روئوں ف ثابت كردياكه شاهجهان كالنازه قابليت اوربگ زبيب علط نه تصا-اورنگانيج

سات برس نبایت کامیابی کے ساتھ دکن س حکومت کرتا رہا اس عرصہ سر اس نے والیان کو لکنڈملدر میں پورکواور نیزمر ہوں کو سرندا شانے دیا۔اورسا تھ ہی اس کے ولأبيت بكلانه كوحس كي أبدني هذا الأكه روسية تقى فتح كركيا 4 مول دكن كامارج ليف ك بعداس سال اور نگ زيب كوشا بجهان نے شادی کے لئے آگر ہیں بلائھیجا ۔ اورنگ زمیب شاہ نوازخال بن آمنٹ جاہ کی میٹی سے منصوب تھا۔ شا ہزادہ کو بادشاہ کی طرف سے دس لاکھ روپیجشبے لئے عطا ہوا اور ایک لاکھ ساٹھ سزار روپیہ لطور ساچی شاہنوا زخال کے گھیجیجا میا . باوشا ہ نے اپنے فاتھ سے شہزادہ کوسہرا باندیا ۔ خود بدولت برات کے ممراہ شا ہنوا زخان کے مکان پڑشریف نے گئے اورجا رلاکوروسیرمقرر کرکے وہ ذى الحجير شع المحرى كوعف شر بأكباء ابھی شادی ہوہی کئی تھی کے مہابت خال جس کو شیاہ جہان نے اورنگ بیب کی مدوکیسے لئے دکن میں مقرر کیا بھڑا تھا فوت ہوگیا اوراور نگ زمیب کو اسپنے كام بر فورًا وُسِيس جا ناپڑا 🖈 دئن سيحسب انتظام اورغمده حنگى كاند وائيون كيمسبب شاہجهان ورنگ اسیب پر بهبت خومشس بوا اوراس کویا نزده میزادی نومزارسوار کے منصب پر پہنچا دیا اورا س کے علاوہ دیگرا نواع واقسام سے انعامات ہے۔

اورمشا زكياس

دارات كوه جرم وقت باب كي ياس رستا اوربعائي كي كار روافيان سنتا تمااس کی کامیا بیاں دکھے نہسکا ۔ وہ پہلے ہی ویکھ حیکا تھا کہ اور نگ زمیب اپنی منیا دا دلیا قت نبک شعاری اورشجاعت کے سبب لوگوں کی نظروں میں دقا اور باب کے دل میں روزافزوں الفت بیداکرر اسے - اورنگ زمیب کاوکن یں کا پیمالی کے ساتھ مکومت کرنا اس کوخومشس نہ آیا اسے و کمن سے واپس بلانے کی تجویزی سوچنے مگا اور آخر خیرخواہی سے پر دہ میں اس نے انباکام کال لیا۔

ایک دن موقعہ پاکر بادمشاہ سے کہنے لگا کہ :۔ « دکن کااننظام اتنی مدت تک اور نگ زمیب کے ناتھ میں رہنے دینا س حلوم ہوتاس*یے - مجھے ہو*ائی کی وفا داری اور قابلیت پر تو پورا بمروسه ہے گر اِدمشاہ کی خوشی کسی ایک شخص کی قابلیت سے وابستہ کیوں ہ ا ورنگ زبیب کی اعطے لیافت میں کسی کو کلام نہیں ہوسکتا ۔ لیکن سکی سے کہاقیۃ اورنیک سلوک کی وحبہ سے اس کے بہت سسے دوست ہوگئے ہیں۔ممکن ہے کہ وہ لوگ خودغرضی کے مارے اِن کاموں کے کرنے پراورنگ زمیب کو آما دہ کرم جو بنیران کی *زیخیب کے دہ کہ*ھی نہ کرتا بلکہ نفرت سے دیک**یتیا۔ نوج ج**واس *سے تح*ا<del>تی</del> ہے عادیًا اس کی رصاحویاں ہے اوراس کی ذات کی خیرخواہ ۔ کو آن کہ سکتا ہے کہ اِن کی دلوں میں سرحدی لڑائیوں کو حیوٹ کرسلطنتِ عُطّے کے مال عنیمت سے الا مال مونے کا خِیال بیدا نہ مومائے۔ اور بعد میں تجھے تھی نہ موسکیگا۔ وارالخلافہ کے عیائ سپاہی ان جفاکش مروان جنگ کا مجلا کیامقا بلد کرسکینگے میش منی كالمجعفائده نهيس حبب مك كه دوراندليثي كو كام ميں لاكرخطره كو روكنے كا انتظام نه كيا جائے - اپنے والدا ور با دست اہ کومشورہ دینا میرا فرص سے آگے عماصبیا آپ چاہیں کریں - لیکن ہر صال اور نگ زیب کو دکن سسے والیس بلالینا میں کھنا ىك سے - اس سے شاہزا دہ اورنگ زمیب كوبھی تحریص كاموقعہ زمہيگا - اوراگر وه السامي متقى اورقا نع بي جبيسا وه اپنے آپ كوظا بركرتا سے تووه بالضرور خدا كامشكور موگاكدا سے گناه كى ترغيب سے دوركياجا تاہے ، م چونکہ ہروقت کے پاس رہنے اور میٹھی میٹی اِتوں سے دارا باپ کے ل پر ا بہت سا قابویا چکا جدا تھا۔ والوکی یہ تقریرا پناکام کرگئی۔ فرا اورنگ زیب کے نام مکم جاری ہو اکہ خاندورال کودکن کاجارج دے دے اوراحد آبا و کو اجائے وہاں اس کو الوائی گورنری کا حکم امر الیگا اورنگ زیب نے نے الفور باپ کے حكم كنعميل كى اوراحمد آبا دكوچلا آيا - مگريمال پنجكراست درباريس حاضر بويند كا

وصول ہوا۔ اور ساتھ ہی اس کے دارا کی کل کاروا ٹی کاحال معلوم ہوگیا۔ در بارمیں بهنجا تووالد كي تيور بدك بوئ يائ -فولا الركيا كمروروال س محيد كالماس - مكر بہتراس کے کہ باب کی طرف سے کھ ایکھ ایکھ ہے لطفی کا اڑ طاہر ہوغیرت اور بيش منى كى وصه سنے آپ بئ ستعفى ہوگيا اورا يک سال مک تيج تنها بي من معظم ارا دوسرے سال ی حب جہاں ارا بیگم شاہزادہ کی ٹری مہشیرہ نے جوشم**ع کی لونگج**انے كي مبب سے بأكري تقس عسا صحت كيا تربيكم صاحبہ كى سفار مشس سے بادشاہ كے دل پراورنگ زیب کی طرف سے جو ملال ایک انتفا دور **موگی**ا اور اور نگ زمیب کو ب پانز ده هزاری ده هزارسوارعطاموا او رکیم میدروز بعد صومهٔ تجرات کی حکوست ل گئی + ملاہ ایہ جری میں شاہجہان نے ملک بلخ و برخشاں کو فتح کرکے و خل ممالکہ محروسه کرنے کاالا دہ کیا -اورشا ہزادہ مراد کوپنجا ہ ہزارسوار دسے کرنڈر مجردالی بلخ سے اوانے کو صیحا۔ مراد نے تھوڑے ہی عرصہ میں نذر محرکو شکست دمکر ملک سے نكال دما اوراسكا تمام ملك مغلول كے تسلطیس آپکیا۔ با وشاہ نے مراد کواس نو مفتوحه ملک سے انتظام کے لئے مامور کیا۔ گرمرا دکواس ویران اور بنجر ملک میر رہنا پ ندنہ آیا۔اس نے ہندوستان کو والیس آنے کے لئے باپ سے پاُس عرضیا بسيحنى شرع كيس يمهى علالت طبع يمهمى ناموافقت أب ومهوا كاعذر تبيش كرتا ورکھی کہت کہ مجے اس ملک ہیں رمنا بہت ذہبیں ہے۔ باوست اوان عرصنیوں کے پہنچنے رسحنت نارا من ہوا اور چونکہ وہ **جا ہتا تھا ک**ے کسی طرح نئے ملک کا یورانیڈو ہ مِعاَیْنے اس لیے مرا دکو تاکیدی حکم صبحا کہ ہند دستاں کی طرف آنے کا خیال ہرگز د ل میں ندلائے بلکہ شاہی ہوایا ت سے مطابق بلخ اور مبخشاں کا جھی *طرح*انتظام کرے - مراد سفے اِن حکموں کی کچھ مرواہ نہ کی اور بلا اجا زت مبندوستان کو حلااً با بادمشاه نے عصد ہیں آگراس کامنصب ضبط کرلیا اور کومہتان پشاور میں اسے جلاوطن كرديا تقور سع عرصدك بعدم اون عذر دمعذرت كي خطوط لكه كرانيا قعلو

حات كوالياا ورايضنصب يربجال بوكر اسی اثنا میں عبدالعزیز لیسزندر فی در کورنے از بکول اور تا تا رایوں سے مدولیکر بلخ و پنجشان کومغلوں کے قبصنہ سے نکال لینے کا الادہ کیا اوراس ارا دہ سے اس فے بڑی بڑی تیاریاں کنی شوع کیں ۔ گورنز کابل نے میں وقت پراس امر کی ا طلاع دی۔ اورنگ زمیب اس وقت گجرات میں گور نرتھا اس سے نام فرمان بہنچاکہ فوڑا دربار میں حاصر ہو- اورنگ زمیب مقام جہلم پر باپ سے آ ملا اور آتے ہی مہم بخت اں برجانے کا مکریا یا ۔ لتعلوم ہوتا ہے کہ اور نگ زیب کو تھجات سے بلانے اور مہم مرخشال پر تصحیح یں تعبی دارا کی کارستانی تعی- اس نے موقعہ اگر باپ کے کان لیں معو مکدیا تھا۔ کہ اورنگ زیب سے سواا ورکوئی شخص کس مہم کوغمرہ طرح مسسرا نجام نہ دے سکیگا، ل میں اس کا نشاء یہ تھا گہاوزگ زیٹ داراتخالافہ کے نز دیک اورگجات جيسے زرخير َ ملک مِن بزہے اورائيي جگہ حلاجا ئےجو دارانخلافہ ہے بہت دورہو۔ بلخ وپزشاں کا ملک اس طلب کے لئے اسے بہت مناسب معلوم ہوا - دارانے سوچاکه اگراورنگ زیب اس مهم مین ناکامییا ب را قووه ازخود ذلیل برد جائیگا - اور أكركاميها ب موكيا تو دا دالخلافه سے دور رميگا- اور نيز بلخ وبدخت ال مجھ اليسا زرخيز لک بھی نہیں ہے کہ اورنگ زیب کو اس سے مجھے فائدہ پہنچنے کی امید ہوسکتی ہو+ الغرمن اورنگ زمیب جرسمیشه ایب کے حکمر کی تعمیل کوا نیافرمن سمجها کرنا تھا لم يانے ہى مجلبت تمام موقع جنگ برجا پہنجا. اور لوج كاكل انتظام تقسي كيا-اس وقت فيم لى فيج في فيج سي چندمين من فاصله ريا النج کئی میں بھی ہے۔ اور نگ زیب نے سب <u>سے پہلے</u>میدان جنگ کا معاینہ کیااور قلعہ ا می کی می مرتبی کو اے رہنے کو متعدمو گیا 4 رَامِ ادسوسنگه كو تو مجھ فوج دے كرفلعه كى حفاظت مرحميوالا اورخود اقى فوج ساتھ ہے دشمن کے مقابلہ کے لئے روا نہوا۔غیبم نے حبب مغلیہ فوج کا انتظام ورتبقا

و کیماتورک گیا اوراس دن مقابل نه ہوا۔ دوسرے دن اورنگ زمیب نے ا پنی فوج کوحلہ کرنے کا حکم دیا۔اور دشمن کی صغوں کو پرلشیان کردیا ۔ مگر دشمن کی فوج کے بعبض رسالے ڈائیس ہائیں بڑآ پڑتے تھے۔ اورمغلیہ لشکر کونعصان پہنچاتے تھے۔اورنگ زیب نے نہایت قابلیت اور ہستقلال کے ساتھ ان کو مار ر بہٹا دیا اور بالاخرسب کومیدان سے با ہر دھکیا دیا۔ اس کے بعد شاہی خرج ینے ڈیروں کو والیس آئی گرابھی خیموں میں اتر نے نہ یا کی تھی کہ عبدالعزیز اپنی کافوج کواکشاکرسے اورنگ زمیب کے بائیں برحلہ آ ورہوا - اتفا قاطفرخان کوجو اس با دوگا کمانڈر تھا اُس وقت مبخار<sup>ج</sup> زمع آیا اور گو دہ سبخاری کی حالت میں ورُے پرسوار ہوکرمیں۔ان میں آگیا مگر رخی ہوکر گریڑا اوراس کی فوج بسریا ہوگئی۔میعرعبدالعزیزنے دائیں برحملہ کیا اور قربیب تنماکہ اس باز وکی فوج کو بھڑتکت ہو مائے کدا ورنگ زیب ان کی مدد کو آبہنجا اوراس استقلال اور بہا دری سے الا اکه وشمر کومیدان جنگ حیوطرنا برا - مگرشای فوج ایمی اینے ڈیروں کو واپس مذہونے یا بی متی کہ عبدالعزیز نے از سرنوا بنی فوج کو جمع کریکے اور ایک چکر دیکر عقبہ کی فوج برحله کیا اورتمام تومیر حمین لیں - پراس دفعهمی اور نگ زیب کی ستی و عالا کی کام می آئی - وہ میں موقعہ پر آپہنچا اور اس بہادری اورانتطام کے ساتھ حلەكياكەدىثمن كى فوج كابہت ساحسە ماراگيا اور باقى تىزىتىر بېوڭئى -اس لۇ انى بىس غنیم کی فوج نهصرف تعداومیں زیا دوخی بلکہاس کے تا تاری اوراوز بک سیاہی ۔ ہے جوان آندرہ ی ہیکل تھے نگراورنگ زیب کی لیاقت اورشیر دلی کے ما ہنے ان کی کومٹیس نہ گئی اورایک ہی ون کی لڑائی میں اورنگ زیب نے ان کی مبعیت کوانیساً یا مال کردیا که ان کو بخشان کا ملک بالکل خالی کردیناطِا۔ ب ندر محد والي بخشان نے دكيماك مغلول كامقابله كرنے سے تجھ فائدہ مترتب ہزہوگا ۔تواس نے اورنگ زیب کے پاس اطاعت کی درفواست ہیشس کی ۔ اورنگ زمیب نے وہ ارخواست باپ سے یا سبھیجبری اور شاہجہان نے است

تومنظور كركے نذرمححد كوبلخ و بدخت ل كى حكومت پرىجال كرديا -الغرمن عهدناموں م دستخطہونے کے بغداور نگ رہیں باپ کے حکم کے مطابق پنجا ب کو والیں آیا اور جہلم پیلتان کی صوبہ داری کا حکمنا مہ پاکرلتان کیلا گیا ۔ سرگوان دور دراز ملکون کی الوائی سے سلطنت مغلیہ کواس سے زیادہ فائدہ حاصل نہ ہواجواس کے بعد آج تک اوروں کو مامل ہوا ہے ۔ مگر بیا**ر ا** اُسے ا اورنگ زیب کے لئے ٹری شہرت کا باعث ہوئیں اور اس کے حق میں یہ ولیبی ہی مفید تابت ہوئیں جیسے جنرل را برط اور جنرل س**نو ارس** کے حق میں ا جنُّك اعنا نستان نابت ہوا -اس *كے بعد سرايك شخص كومع*لوم ہو گياكہ اورنگئرير اعلے درجہ کا جری مستقل مزاج اور قابل جرئیل ہے۔ جب سیاہیوں سے بین اراؤ اورگولہ باری کے وقت اسے کھوڑے سے اتر کر بغر کسی کھبرا مٹ کے اپنی نمازیں ا واکرتے ہوئے دیما توان کو بقین ہوگیا کہ شاہمان کے بعد مندی مکم ان کے لئے قىنادقدرنے اورنگ زىپ سى كومنتخب كياب اسكائد المصنا المجرى ميں شاہ ايران نے قندلى ربر حوالي كى - اورنگ زيب كو مكم ملا كەوزىرسىداسى خال كے ساتھ ملكرايرانيوں كوقت باير قابق بو فے سے روكے۔ گراس مہم کا کل ہتھا م سعد معد فال کے التھ میں تھا اورا ورنگ زیب اس کے ما تحت مرف ایک فوجی ا نسرتھا۔ شاہی فوج کے <u>سخیے سے پہلے</u> ہی ایران والے قند اربر قابعن ہوگئے۔ اور آب شاہی فوج کوقت دار کا محاصرہ کرنا پڑا۔ تین مہینة تک محاصرہ رہا اور حب آخری حملہ کیا گیا تو قلعہ والواں نے اس بہادری سے مقابله کیاکه مغلول کولیسِ با ہونا پڑا - چونکه سروی کا مؤسسہ قریب آگیا تھا اورسالا بهخرستم موجلاتها -شاہجهان نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم بعیجٰدیا - بیکن حب شاہی فوج واپس ہونے لگی توایرا بنوں نے جمع ہو کراس پر حمد کیا گرا ورنگ دیب نے ان کوشکست دی - اس شکست کے معدمی ایرانیوں نے مغلوں کا بیجیما نہ یچھوٹرااور قندہ کرسے تا زہ کمک منگا کرشاہی نوج کوستیاتے رہے اور اُخرکار ا پی فوج کو آرہستہ کرکے وال کی کے طلبگار ہوئے۔ اور نگ زیب نے را الی کو منطؤ

کرلیا اور و نوفوجوں ہیں ہمنت اوالی ہوئی۔ اس میں ایرانیوں کو شکست فامش

ہوئی۔ ان سے بے شمار سباہی مارے گئے اور باقی سب ہماگ گئے بہ

لانند ہجری میں ہم اور نگ زیب کو قند ہا رہملہ کرنے کا حکم ملا۔ شہر زاوہ مرا المور مقد مولوں سے بعدیں ہوکر کا بل کا اور لگھ افران سے بندیں ہوکر کا بل کا اور لگھ اور نگ زیب کی کار روائیوں میں مزاحمت کرنے لگا۔ اور لگھ اور نگ زیب کی کار روائیوں میں مزاحمت کرنے لگا۔ اور لگھ اور نگ زیب کو تمام شمالی اصلاع کی فوج پر بادشاہ کی طرف سے افتیار دیا گیا تھا گرم او نے فوج کا بل بابنی حکومت کا وعوے کرے انہیں اور نگ زیب کے ساتھ ساتھ شالی ہونے سے دوک ویا۔ وب شاہجمان کو سے مالی معلق ہوا تو اس نے مراد کو کا بل سے مالوا میں برل دیا ۔ اور وزیر غلام کو اور نگ زیب کے ساتھ مواصرہ تیں بری دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو معاصرہ تیں بری دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو این وج باب سے انتظام محاصرہ میں بری دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو این وج باب سے انتظام محاصرہ میں بری دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو این ور قبی ہو گی اور ایرانیول کو این ور قبی ہو گی اور ایرانیول کو این ور قبی ہو گی اور ایرانیول کو این وج باب سے انتظام محاصرہ میں بری دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو این ور گی اور ایرانیول کو این ور گی اور ایرانیول کو این ور گی ہو گی اور ایرانیول کو این ور گیل کی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو این ور گیا کی دیں واقع ہو گی اور ایرانیول کو ایک کی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو ایک کی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو ایک کی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو کی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو کی کی کی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گیں دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی اور ایرانیول کو کی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی دو کی کی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گیا کی دیرواقع کی دیرواقع ہو گی دیرواقع ہو گی دیرواقع کی د

ان وجوہ تسسے انتظام محاصرہ میں ٹری دیرواقع ہو ہی اور ایرانیوں ا قندہ کے معفوظ کرنے کے لئے پوری فرصت مل گئی ۔ اور نگ زیب نے قت دار پہنچ کرمپاروں طرف سے شہر کا محاصرہ کرلمیا گر تو نجیوں اور ایجنے ہوں کی ناقا بلیت کے سبب نجھ فائدہ متر تب نہ ہوا ۔ اور آخر دومہینہ آٹھ یو م کے بعد شاہج ان نے محاصرہ اٹھا لینے کا تاکیدی مکم مبید یا۔ اور اور اور نگ زیب ناکا منان کو والیس آگیا ہ

والاستکوه جوسمیت اورنگ زیب کی کامیابوں کوصد کی نگاہ سے کھیا کرتا تھا اوراس کی ناکامیابیوں پرخش ہوتا تھا۔ اس موقعہ پرمبی مخالغا نہ کارہ گا سے بازندآیا۔ اس نے قند ہا ر پر جانے سے لئے باب سے درخواست کی اور گزشتہ دومحامروں میں جوناکامیا بیاں ہوئی تعیس ان کوا ورنگ زمیب کی نالائعی اور بزدلی کانتیجہ ظام رکیا۔ بادشاہ نے داراکی ورخواست کو نظور کرلیا اور تمام شاہی خزانداور دریاے گئگ کے مغرب کی طرف کی کل فیج اور توپ خا

اس کے سپر دکر دیا ۔ جہاں آ رامیگم شاہجہاں کی بڑی لڑکی نے بھی جو مہیشہ سے داراکی **طرف دارنتی** اوراس کوبهت محبت **کیاکرتی نتی اپنے با**س سیمههت س رویداس مهم کے انتظام کے لئے داراکو دیا۔ دارانے بڑے زورشورکے ساتھ يير أبي كا أنتُطأ م كيا اورجات بي قند إركامحاصره كرليا - بإمنِع مهينة تك محاصر رَ لِي كُرُكِمِهِ فَا نُدِهِ نَهِ مِهِوا - ٱخرسيا مِ تَنْكَ ٱلَّئِي اورحوصَلهُ حِمِوطُ مِبْهُمِي - دارا إن كو وملمكا تااوركهتبا تفاكرمي اورنگ زميب نهين مهول جوف لاركوفتح كئے بغيرطلاحالككا حمراس کی سازی کوسٹسٹس رائگان گئیں ۔جنگی کارروائیوں سے مایوس ہوکہ اس نے جنترمنترا در تعوید گندوں سے کام لینا شروع کیا پر آخر کار ناچار ہو کر مجامہ واٹھالیاا وروالیس چلاآیا ۔ اورنگ زیب نے اس تازہ شکست پڑارا كوكيهالزام ندديا - بلكة حب اس سي يوحيها كيا تواس في كها كه في الواقع قندلم كا فلعد ببت مفيوطيه اس مي دارا كالحد تصور نها ب اورنگ زمیب یا نیج برس تک ملتان کا صوبه وار را اورقند نا رکی مهموں سے جوفرمست اس کو لمی اس میں اس نے صوبہ ملتا ن کے *جمگرہ* ول اور فسا دول کو كيحة نونجسن تدمبرا ومحجعه مز وشمشير فروكيا اوركئي ايك رئيسيول اور زميندارول كوجوكش تھے ادراً ج تک مطبع نم موئے تھے تا بع فرمان شاہمان کیا 🛊 متله البهجري مين دوسري وفعه اورنگ زميب ملک دکن کا صوبه وارمقر رموا پہا د فعہ وہائی اینجری میں مقرر مواتھا ادرسات برس رمکروا راکی غلی کھانے کے سدیے با میں بلایا گیاتھا - اس کے پیچھے نوبرس کےعرصہ مرمختلف افسرصوبہ داری دکن ير مامور موے - سب سے آخرشا ہزادہ مراد با تاليقی شا ہنو ازخاں جومراد اور اورنگ زیب کاخسر تھاگور نردگن مقرر ہواتھا۔ گروہ اپنے اتالیق سے اطبیانے ا دراس کی گستاخی کرنے کے باعث تعوار سے ہی دنوں میں کابل کو تبدیل ہوگیا۔ اورنگ زمیب کی غیرماضری میں دکن ناتجربه کارعال کے ماتھوں میں رہنے کے سبب ىخت ويرانى اوربر با دى كى مالت پرمېنېگيا تلما - روز روز كى لژائيو ل سے رعايا

مغلس کاشت بہت کماور آمدنی قلیل موگئی تھی -اور اخراجات بڑھ گئے تھے جنا پخہ جب اورنگ ریب ولال گیا توخری آمدنی کی نسبت ببت بر اجهوا تعا -اوراس کی تنخزاه سال مں بسرف چندمہینیوں کی دصول ہوتی تھی۔جس سے اس کی ذاتی اُمہ نی ين ستره لا كدروييه سالانه كا فرق أكيا ٠ اِن خرابیوں سے رفع کرنے سے لئے اور نگ زمیب ملتان سے دکن کوتبدلا ہوا ۔ گریے خیال کرناکہ یہ تبدیلی داراٹ کوہ کی سازش بغیرواقع ہو ہی بعیدازقیاس ہے۔ دالا ہروقت باپ کے پاس رستاتھا اور کوئی کام اس کی صلاح وعلم کے بغیر درارمی نہیں ہوسکتا تھا۔ با د شاہ اسے مجت بھی بہت کرتا تھا۔ وہ اور اس کی شیا بهال آرا بیگم مل کر**جومیا میتے تھے** ! وشاہ ہے منظور کر دالیتے تھے۔ لہذا جب والانے لمتان میں اور نگ زمیب کے یا وُل حبتے دیکھے تواس نے اسکو وہا سے بمی نکالنے کی تجویز کی درا ب دکن کی ابترادر شکسته حالت درست کرنے کے ہمانا اورنگ مندسب کواس صوبر میں مجوادیا - اورنگ زمیب نے دکن کی ورتی میں کھال كوسّسش كريك ملك كى سرسبزى- رعايا كى خوشحالى يجمع محصول كاخوب بندولبت کیا -اورالائق تجربه کارافسروں کی تقرری اور اپنے ذاتی احزاجات کو کم کرنے سے سره ری آمدنی میں جو کمی ہوتی متی اس کو بدراکردیا - گراب اور نگ زیب کو پڑی شکل یه آپژی که در بارمیں اس کی بات کی طرف توجه نه ہوتی ۔ کیونکه بادشا ہ کی متزاز اصحتا كى سبب داراشكو وسلطنت كے كامول ميں اور بھى زيادہ دخل بينے لگ گيا تھا ہے . روز تک اورنگ زمیب کے صروری خطوط با دشائے مباہزمیش مزہوتے اور در با رمیں وکن کے ہم معاملات کے تعلق غلط فہیاں بیدا کرنے کی کوششش کی جاتی ۔ با وجود اِن جا باتوں کے اورنگ زمیب ہمیشہ باپ کی رمناجو ٹی کامتلاشی رہتا اورجو زجب ژ عتاب در بارسے اس کے نام آتے گو وہ کیسے ہی بچا ہوتے ان پرکمبی عفظا ہم بذكرتا تصابي ا درنگ زیب ابھی وکن کے مالی معاملات کی دیستی میں مصروف تعما کہ

شاہجان نے اس کوگول کنڈہ پر فوج کشی کا حکم میجا۔ اس فوج کشی کے ہماب ونتائج ہم دکن کے قصل میں تکھینگے۔ اس جنگ کے متعلق اس مگہ اتنابیان آدینا کا فی ہوگا کہ اورنگ زمیب نے بڑی سن لیاقت اور بہا دری سسے اسے سرانخام دیا جہ

معاملہ گول کنڈ و کو طے ہوئے ابھی دیر نہوئی تھی کشا ہجہان نے اور نگائے۔
کے نام ہجا بور برحا کرنے کے لیے فرمان معادر کیا - اور سیسر جلہ اور دیگرام اے
نامدار کم کی اسرمقر رہوئے۔ شاہی فوج قلعہ پر قلعہ فتح کرتی جلی جاتی تھی ۔ کہ
دارا کی خود عرضی اور حود رائی نے مہم ذکور میں ولخوا ہ نتیجہ ماسل کرنے ہیں بہت
سی شکلات پیدا کرویں ۔ اِن د فول میں دارا نے خودسے را ور مختا رمطلق
بن جانے کے لئے علانیہ کوسٹ شیں کیں اور اکٹر لوگوں کی بیر داسے تھی کہال
میں شاہجہان نے داراسٹ کو می روزا فرز وں ہے اد بیوں کے روکے کی
عرض سے اس جہسے کوئی فوج ہمرتی کر لینے کے لئے ایک معقوا بہانا

تھیرایا تھا ۔ داراکی خودسری نے عالمگیرکومجبورکیا کددہ مہم بیجا پورسے واپس آئے لیکن خرم وعزم عالمگیری نے مغلیم نام پرکسی شم کا دھبہ نہ گلنے دیا ۔

## خانه خبگیال

ساتویں ذی البجہ علنہ ہم جری مطابق استم بھے المام کوشا ہم ان مرض میں البول میں مخت مبتدا ہوا اور کئی روز تک ہے ہوش فرار الاساس کی ہماڑی کے ایام میں انتظام سلطنت شا ہزادہ داراشکوہ سے اتھ میں جواسوقت باب کے پاس تھا گیا ۔ دارا نے عنان سلطنت المقدیں لیتے ہی ایسی کاروا ٹیال شروع کیں کہ تمام ملک میں بل جی کئی ۔ سب سے بہلے دارا نے ہمائیوں سے باپ کی ہما کی خرصیبانے کی کوسست کی ادران سے وکیلوں سے مجلکے ہے ہے کہ کی خرصیبانے کی کوسست کی ادران سے وکیلوں سے مجلکے ہے ہے کہ کہ خرصیبانے کی کوسست کی ادران سے وکیلوں سے مجلکے ہے ہے کہ کہ خرصیبانے کی کوسست کی ادران سے وکیلوں سے مجلکے ہے ہے کہ کہ خرصیبانے کی کوسست کی ادران سے وکیلوں سے مجلکے ہے ہے کہ

در بار کی خبری مخریر نہ کریں - ساتھ ہی اس سے احمد آبا و - وکن - اور نبگا لہ سے رست محغوظ كرسلئے اور امبروں اور قاصدوں تك كئ مدورفت روك دي۔ ہيكے بعدامرا وزرام تغیرو تبدل شرع کیا ۔میرحلہ کو جسے شاہمان نے وزیرعظم مقررکیا ہوا تھااس خیال سے کہا ہے اورنگ زیب کے ساتھ تعلق ہے وزائد سے معردول کرکے اس کے بیٹے محدا مین کوجو باپ کی نیابت میں وزارت کا کام کرتا تھا درباریں آئے سے بند کرویا اور را سے رایان کووزیر عظم میاویا -شاہی خزانہ پر قبعنہ کرنے کے لئے جاس وقت آگر میں تھا یا دشاہ کو با مجدد یک اس کی ماکت بمیاری الممینا انجشس نیقی تبدل آب دمواسے بہانے دلیسے آگروس آنے کی ترفسیب دی - اور ہے آیا - اور اورنگ زمیب کے خرز انہ کو حواس کے وكيام إس تعاضبط كرايا اوراسك وكيل كوفيدكرابا ... اس وقت اورنگ زیب وکن میں ۔ شیجاع بنگا لہیں ۔ اور مراد گجرات میں باب کی طرف سے گورنر تھے۔ حبن ان شہزاد وں نے باپ کی ہمیساری کی ہر سنی بور بڑے بھائی کی زیا دشیاں دیمیس تو تھبرا اٹھے۔ قاعدے کی بات۔ كه اليهيم وضول يرعمب عجيب افرام الراكرتي بن- چناپخداس موقع ريم في يا ى بوا - كىمى يىمشهورم داكه بادست و نوت بوگياسىيد و ركمبى يه خبرالاتى كدوارا نے باپ کوقید کرلیا ہے یا زہر دے کرمار ڈالاسے اورخر و تخنت پر قابض ہوگئے ج تین ماہ کا عرصہ گذرگیا تھا کہ مبٹیو ل نے باپ کی جیا ری کی خبرسنی تھی۔ اسکے بعد ىنتوأن كوباپ كاكموه حال معلوم بوااور مزور باركى كيركيفيت مسنفيزس أني ب اور ح نکدوارا نے نامہ ویا سے کی تمام طام مسدد کردی جو کی تعیس اور بختہ خبر نکوہ كاكونى ورامير الى مدر إتعابيون بعايول في البس بي خطوكتابت كرك معلات کی که آگره کوملیس- اور شرسے بھالی نے جوخرا بیاں ڈال رکھی ہیں انہیں د فع كرس مر مشتراس ك كراس بني بيعل كرف كاس قع سار مراد ب ميشدي كرك كحرامتين ابنيخ نام كاسكه خطبه مرآي كرويلا ورابينا لقدب مرقيج الدين مقره

رے با دست وین مشما - بندرسورت رحملہ کرے اسے لوٹ بیا اور وہ <del>ا ک</del>ے شواگوں ت سارویپرزبردستی قرمند لے لیا۔او ہرشا ہشجاع نے جونبگالہ س تھااس خبركوسنكراور فالبثاس خيال سي كركهس مرادة كرمي لينج كربادشا وسندنه وجاء ہ ج کثیرجمع کرنی *سنسروع کی* اور کھیلم تھھلا ہخت پر قبصنہ کرنے کے ملئے وارالمخلاف پرمیزانی کردی + اس موقع برمنیاسب معلوم ہوتا ہے کان جاروں تہزا دوں کے کیرکٹر کا كحمال ترركها مائة تاكراً ينده واقعات اليي طريسي من اسكين + دارات کوه جوسب شهزاد ول میں **ژائتمااس وقت بیالیس برمرکا تمامی**ز إتى اس ميس تعربين كے قابل تقيس - وہ خوش ملت - خوشگو - معاصب لماقت فراین او رخونبسورت تما- دانابمی تما گراوگوں کے دل کاحال علم کرنا نہیں جانتا تقا- وه جاستا كملوك خود بخود اپنا دازدل اسے تباد ياكري اور أيسامي وه خود می اینے دل میں کوئی بات جھیا نہ رکھتا تھا۔ اس کی فہیعت میں پوشس ا ورحراً ت بهبت *تمنی مگرمین وقت پر*وه اس قدر *جومنس* می آجا تا ت**خا** کامکو نیک و بدکی تمیسند نررمتی متی -خودب ندی او رخود را نی مبی اس میں یا ئی جاتی تھی اوراس کو بیگمند تھا کہ میں اپنی عقل کی رسیانی اورخوش تدبیری سے ہرامرکا بندوبست اورانتظام کرسکتا ہوں ۔ اورکوئی فرد بشرا بساہیں جومجے معلاح ومنتورہ دے سکے ۔ وہان لوگوں سے جوا سے ڈرتے ڈرتے كوثي مبلاح دينے كى حرأت كر بنيھتے تھے تحقیرا درانانت سے پیش آتا تھا۔ و را نے اور دھمکانے میں بڑا شیرتھا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے امرا وکوٹرا بھلا كەمىتىمىتىا دران كى سنك كرۇالتا-لىكن اس كاعفىد دور بدمزاجى كېسان كى رىپ ماتی رہتی ۔عیاشی کوسیند نے کرتھا گرشف انجاد نیکو کا دا ورمتعی تھا۔ اورا سے فرمست کے وقت کوکتب بینی میں صرف کرتا - اس شہزا دے کے زہی جا آ عجيب فتسم كحاتهے - معوفيوت بہت رغبت ركمتا تھا - الكي تعينيفا ديميتيا

بكه خود معي تقسومت كى كتابس لكمتها اورلات دن اسى كام ميس مشغول ستاتها محقيرون اورگوسا ئيون سے بہت ميل جول رکھتيا اوران پر بلواانعام واکرام کراتھا بعمز مورض كاخيال بكاكم صلي اسكاكوني ندمب نهتماوه البيضاري خيالات کو بولیٹکل حالات کےمطابق نالیتاتھا بہندوں کواینے ساتھ ملانے کے نئے دوان کے احتقادات کامعتقد موجاتا ادراگر دیکھتیا کہ فرنگیوں کی میسے جواس وقت اس کی فوج میں بکٹرت و ہل ہو گئے تھے تھے کام نیکھنے کی امید ہے **تو** تودہ میسائی بن جاتا تھا۔ مگراس کی اس پالیسی نے سجا سے فائرہ کے اس کو بهت نعصان بهنیا یا اور آخرکا راس کی تباسی کا باعث ہوئی مد شا وشجاع جودا راسے عمرس ایک برس جعواما تھا۔ الفعاف ۔ رحم دلی اور خواجبورتی کے لئے مشہورتھا اور ظلم اور سرحمی کاسخت دشمن تھا۔ دار آگی طرح وهمى صاف دل تقا- نگراس كى نسابت زياده متين تقيا ـ سازمشس كزامجى مانتا تھا - دہستوں پرمہرا بی کرتا اوران کے مشورہ کومٹن لیتا ۔ مگراس کی مزاج مِن شان وشوکت اور میاشی مهت تقی - مهت سی دو بصورت عورتیں اس نے ممع كريكه يخفيس اوراكثرادقات ان مي مشغول رسبا - بهاو ربعي تعا اورجرنسالي کی لیاقت ہمی خوب رکھتا تھا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تھیا ٹیوں ہے مقابله مين وشكستين لس كولمين ن مين اس كالبناجندان قصور نهما بلكه بنگاله کی فوج کی بزولی ان کااصلی باعث تھا۔ یہ شاہزادہ مذہب کی طرت کم بأل تتعال ورنحجه محجعه الريشتييع بيع خيالات ركلتا تتعامه غالبت اس كامنشاء تفا کہ اس پالیسی سے ایرانی امراکو حرکثرت سے دربار میں تنے اینا ہمدر واور طرفدارسائے بد سىب سيے چھونے بھالی کا نام مراد جش تھا ۔ اس کی مراہ خ تیت بیل برس کے قریب ہوگی وہ شجاعت اور ولیری کا تبلا تھا۔ اس کوشکار کابہت شوق تعا اور کھیل کودس قت صائع کرتا تھا۔گھوڑا ووٹرانے ۔ تیرملانے اور نیزو بازی میں

لانابى تعا والان مي شامل بونے كافراشا يت تعا كرا شفام جنگ زماساتها سارش كولسندندكرتا بلكه براك كام كوبزور مشير كرناها متياتها سيدان جنگ يم جهال زيا ده خطره موتاوس جابهنجيا -ادركشت وخون سي ببت نوستريم تا تما - امن کے وقت اس کے مزاج میں فیامنی - ادر رحد لی بہت یا لی جاتی تنی گراس میں متبنی خوبیاں تقییں سب کمزورتغیں۔ اور آس مام نمٹ روری نے سے سخت نقصال سنایا ۴ اورنگ زمیب دارا اورشجاع سے حیوما نگرمرا دسے بڑا تھا۔ اس کی فرسو تغريبًا ٣٩ برس كى بوكى - اس شهراد الصيف حالات سب بعايمول سے زام تھے۔ یہ بھائیوں کی طرح خوبصورت نتھا مگراس کی لیاقت نے اس کولوگ<sup>وں</sup> میمقسبول نبا دیاتها -اس کی مزاج میں متانت -ستقلال اورسا دگی بہت تھی اور جن لوگوان نے اس کو دیکھا نہ تھا وہ میں اس کی سلامت را کی کے قائل ہوگئے تھے ۔ اس کے عادات اور طریقیے دل سینداور سلی خش تھے ۔ اور لوگوں کو اینا بنا لینے میں اس کو میطولے حال تھا۔اس کی ملکی تدہر بڑی زبرہ اورمفيد بقمي وشمنون كوتلوار كي تسبت مكمت عمليون سيع ملدي مغلوب كرابيا لمبيعت كابر دبارا ورمنصف تقيا - اورمردم مشناسي كي قابليت اس مي اعلى در مرک یا نی جاتی تھی۔ فطرتا مہا درا ورمحنتی تھا۔ اور مختلف اور مشعد دلڑ ائیوں میں شال ہونے کے سبب فنون جنگ کاخوب ما ہرموگیا تھا۔ اینا کام اپنے اتھے كرَّتا- فارسى عربي س اس كى لياقت مسارالشوت تني چنا بخداس كى تخرير بن جتك فارسی زبان میں بڑی قدر دانی کی نگاہ سے دیمیں جاتی ہیں۔ اس شہزادہ کو نرسب كالمحى براخيال تعاكر داراى طرح ولمل بقين نه تعا معيث اسلام كا يروتها اوراحكام شريعيت كيحالاني مي دل وجان سعم صروف رسار اس کی دینداری منرب المشاعی - اوراس کی نیکوکاری اور خدایرستی سے لوگول كواسكاڭرويده بناديا تفاءا دريبي وجريقي كرسب شهزادو ل كي تنبت

تمام امراه وزرا ای کولیندکرتے تھے 🔸 شابجهان كالمال الساب مبثول كالسبت يتمى كرمهين بورمن لافت اگرم بهباب شان وشوکت و سامان مجل وصولت محمه و آرد لیکن عدی نیکول ودوست بال داقع شده ع بامرال نبك بدبرنيكانست تنجاع فيراز سيمثيعي وصفه ندارو ومرا دنجش مجبول الكيفيت بالكل وثرب سختم وائم انحراست مراور تك زيب ذي عزم و مال اركيس منظرے أيد افلب كم تعمل امرخط رياست تواندشد ٠ شروع لومبرس شاہجهاں کو بمیاری سے افا قد ہونے لگا۔ دیکھا کہ تمامالم ته د بالا مور إب - مب سے پہلے است مرحمله كا حال دریا فت كيا اوراس ام محمعلوم پونے سے کردا دا سے اس کوموقوف کردیا ہے بہت نا راحل ہوا ۔ گر وا راکی سرزوری کے سبب کھے نہ کرسکا - البتہ راے رایال کی جگہ جسے دا رانے وزير فطسه بناليا تفاجعفرفان كووزير مقرركرديامه بادشاه كي بمياري سے تمام فلرومي ايك سخت پراٹ ني اور ته ملك پڑگيا تم دلی اور آگرمیں داراشکوہ نے ایک طری زبردست نوج میں کی اور باپ کے باس معائيو ل كى سخت شكايتين كيس - ليكن اوشا وكودارا شكوه بربالكل اقبها نه تعایمانتک که اسے کا مل شبه تھا کہ وہ اسے زہر دلوانے کی فکر مں ہے بلکہ میر بھی کہتے مں کہ اس نے اور نگ زمیب سے بھی کچے خط د کتابت کی تھی جس کی خبر پاکراور طیش میں آکروا راشکوہ نے باپ کوست سادھ کا یاتھا۔ وارا ہے بعائیوں کی طرف سے باپ کے کا ن بھرنے شرد ع کئے۔ اوران کی کارروایا رو كفاورطاقت كمشاف مع ليئ تجويزس مبشكيس - شابهمان في إس كي تجویزوں کو سخت فائیسند کیا اوراحکام جاری کرنے میں بہت تردوظا ہڑگیا۔ کم

والاست اصراركيك اين تجويزول كمطابق مكنا معارى كروا ديني

اوراین کو ته اندیشی سے اپنے آپ کو اپنے بلپ کوبلد تمام خاندان کوخت تکام اورمصیتوں کا گرفتار کردیا حقیقت یہ سے کہ داراکو باب کے مزاج میں بہت دخل ہو گیا تھا۔ اور ہروقت کے پاس رہنے اورخوشیا مداور خدمت کمنا ک سے اس نے باب کو ایساگرویدہ بنالیا تقاکہ جرچا ہتا اس سے منظور کروالیتا خصوصًاموجوه بمیاری کے ایام سے دوایک طرح کا خودمختار بن گیااور باہیے مكول كى تعبى چندال پرواه نركر انتها - بادشاه برجر بيمياري كام سے قابل ندر م متما اوراس کی کمزوری کے سبب دارانے اس برایسا قابویا لیا تھا کہ جرطرت عابتااس کومیردتاا دراس کے نام سے جیابتا کرلیتاتھا۔ ب سے پہلے دارا سے اورنگ زیب سے چمپر حیا ڈشروع کی -اورنگ ب اس وقت حاکم بیجا نورسے لط رائی تعا اور کل فوج کی سیدسالاری اور دکن کی پتو داری اسکے سیردنقی - واراکو بی خیال ہوا کہ اگرخز انہ جرمبیّے قلعہ کے اور مگنیج التمقرآ ياسبےادرد كن كى كل فوج اور تجربه كا انسر حواسكے زير فرمان من اورنگ بينے باس ہے تواس کو ٹری تقویت حاصل ہوجائیگی - اسلئے دارانے باپ کیطرف سو اور نگ زیب سے نام حکم بعیمی اکہ فوڑاحا کم بیجا پورسے مصالحت کرکے اور نگ آئی لوواليس جليرة وُاورتمام افسران فوج كوا در ينز كل خزا نه حرتمها كياست، دايغا تی طرفت روانه کردو - وارانے اس ریھی اکتفا نه کرے دکن میں اسیف معتبر اومی بمیحدیئے۔ تاکہ فرمان شاہی سے لوگول کواطلاع کردیں اورانسیران موجودهٔ وس کوآگره میں بلا لائس پیانچه مهابت خاں اورداؤ س**یبال غیر** امرادی اجازت اورنگ زمیب دکن سے بیلے آئے ہ وأنبي دنو ل من صوبر مالوا كا كورنشا يسته خال جارون شهز إ دوا كا تعا لیکن جو نکرشالیت خال اورنگ زمیه سے سابعه زیاده موافقت رکاتم وا داسه شاتیبته خال کی جاگی صبط کرلی - او داس کی جگر را ج**رمیو بنت** انجیم کو میوی بالواکا گورز بناکرا در تک زیب کی سرکویی کے لئے مقرر کر دیا۔ بیجارے

شایسته خال کو برطرنی عهده سمے علاوہ دو چار روز قید رہنے کی جعیز تی کا صدّ بحى اشما نايرًا 4 ا دہرشا ہزادہ مراوکوس نے مجرات میں اپنے نام کا سکہ وخطبیعاری کے اینے آ ب کو اوشاہ مشہور کرویا تھا ۔ برا رمیں جو پہلے سے اور نگ رہب کی جاگیہ یں تھا د نا ابّامرا واورا ورنگ زسب کو تعبرا سے کی خاطر > تبدیلی کرنے کی تجویز کی اوراس کی جگه قاسم خاں نا می ایک امیر کو تنجرات کاصوبہ دا رمقرر کرکے ہے آبادى طرف روا ندكرديا- اورمرا دكوكها بعيجاكه أكرتم مكم كي عسيل كرس براركو فورًا نه جا وُگے توتم كوف د كرد باجا و ليكا 🖈 اِس عرصہ میں ہا دہشا ہ کی علالت اس قدر ٹربھ گئی کہ اس کے مرنے کی انوا والزَّكُنَّى اورتما م دربار درم برهم ہوگیاا ور آگرہ میں یہا نتک خوت وخطر پیلا كه بالأرون مين كئي روزتك بير تال ربي اورجارون شا مزا دي علانيه كما كمعيلے اورصاف كهديا كإس تغدمه كانيصلة تلوارسي سيسه وكااور واقعي إن كوابني إل الاوه يسه وست بردارم ونامشكل معي تصاري و نكه فتح يا بي كي حالت بي توتحت كي امید تھی اور شکست کی صورت میں مان سے جائے کا یقین کلی تھا اوراب صر دوسي بالمين تعييل ياموت ياسلطنت 🚣 شا مشجاع نےسب سے پہلے دا الخلافہ رحیط انی کی سلیمان شکوہ دارا کابڑاہیں . . . ، سے سوار کے ساتھ اس سے روکنے پر مامور سوا ، اوراجہ ہے جا جربر اطاقتورا ورتجربه كارافسرتها سليمان كى مدوك ليدًا تقرب وا- مكرشا جهالي جود الأكى ان تجويزول كوناليسندكرًا تصابيح سنكه كوعلية سيميا وياكه بها نتافيكر. ہوشجاع سے اللہ ائی نہونے دے اوراسکو بھیاکرہ اس کر دے ۔ ماہ بہم طرفين مى فومس بنارس كے قريب بہنج كئيں - اور راب ہے سنگہ نے شاہج ہا كى 4 الات يرعمكدراً مركه شاهِ شماع كودابس جا نے ير إيني كرايا يسليمان فعاس كارروائي كولسندنه كيااولاك نعلى تصب تنواع كي فوج برحله كي

ست دی شجاع بعاک گیا سلیمان نے اسکاتعاقب کیا اور مست مکے قلعم س کومحصد در کیا ۔ گوشجاری نے باب کی طرف مذروم مذرت سے خط تقعے اورا بنا تصورمیا ف کروالیا - اگر جدوا اکسی طرح معافی دینے پر راسی نرتعا کمردکن کی طرف سے ایک بڑے طوفان کے اُٹھنے کی خبرس سنگر شجاع سے ما تحت کرنے پرمجبور سوگیا ۔ شجاع صوبہ داری نبگالہ مریجال دیا اورسلیمان لو دارلخلافه کی طرف واپس آنے کا حکم بینجا ۔ بہت سے امراج ہسس لڑائی میں شجاع کے مدم کا رتھے گرفتار موکر آئرہ میں آئے۔ وارائے ان میں سے بعنو كوقتل كرديا -اوربعين كے ماتھ ماؤں كٹواڈ الے 4 تحبب اورنگ زیب کواور بگ آبا د آنے کا حکم ملا -اور سا مقرمی دارا کے افعا افسان متعیندوکن سے پاس ہینے تولشکرشا ہی میں ب**رصل رمج کئ ورسماوی** سے جو معاہدات مورہ تھے ان ٹی تمیل مسحنت مرج واقع موا-تام اورنگ زیب نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ سب معاملات کوحسب طمینا مطے کرلیا اور ما ہِ نومبرمن اور نگ آ با وکو والیس آگیا ۔ ماؤسرسا ل*روہ می*ا اوردگیرامراجن سے پاس دا را کے آ دمی پہنچ گئے تھے بلا اجازت اور گائے میں ا گره کوسیلے کئے 4 او رنگ زسی اورنگ آبادس مینجارابهی سوچ را مفاکه کیا کرے کہ ۴ س اسکے پاس شہزادہ م**ار کا خابہونیا** ۔اس میں دارا کے بخت پر قابض <del>ہون</del>ے ا ور معالیوں سے بدسلوکیا آس کرنے کا ذکر کے تکھا تھا کہ شماع سے توفلا فرار دادكادرواني مندوع كردى ہے-ادراب مما درتم مكرانيے بيا وكابندنسبت كرتي ا درنگ زمیب نے اس تحویز کولیے مذکیا - اور مرا دکے ساتوشا مل ہوگیا -ا تبک اس نے مرادیا تنبیا ع کی طرف کوئی مخالفا نہ کارروائی نہیں کی تھی۔اور ہا<del>ہے</del> جييجي مخالفا نه كارروا بئ كرنا برامجي مبحة إتها البته دا راكي طرب مصوفحت برگشته موگیا تھا اوراس کی شرارتوں اور تنکلیف بہنچانے والی کارر وائیول

نهایت ننگ آگیاتا۔ است خیال کیا کہ دارانحلافہ کوملنا نہایت مناسب ہوگا آگیاد سناہ زندہ ہے قواس کی عیادت ہوجائے گی اور مرا دیے بعقضائے ناوانی جوکار دوانبسال کی میں انکے لئے اس کوبادش سے سے واراکا بند وبست دی جائے گا۔ اوراگرا دستاہ نے الواقع نوت ہوگیا ہے تو دارا جیسے ملی کے ہاتھ کردیاجائے گا۔ اوراگرا دستاہ نے الواقع نوت ہوگیا ہے تو دارا جیسے ملی کے لکا سے جنفو و نے کیام سے اسلام کے خلاف برااڑ بھیلار ہاہے ملک کے لکال مینے کا عہدہ موقع بل جائے گا۔ غرض اورنگ زمیب دارالخلافہ کو چلنے کے لیے تیار ہوگیا اور مراوکو بھی ساتھ شابل کرلیا۔ اس موقع بران دو بھا لیوں میں جو مرا ہوا وہ اورنگ زمیب کے مندرجہ ذبل خلایس درج ہے ۔۔

عمدنامه كذبوحب التماس بأدشا مزاده محرمراؤش

فلرشيد

چون دری منگام مجسته آغاز فرخده ایجام که آوان طلوع نیرسعاد واقبالی در ان ان طلوع خوست و خال در ان ان طلوع صبح عند من و اجلال ست و شهباز بلندید واز مهت جانکشا در مهوات صبه مقد و در ان انتها و میرسد الرسیدن علیه من العیاد و انتها و من انتها و در در از و ست مجا به ال نصرت انتها خارا محاد و زند و از کامت و احزاب خویش الملاحده با تباع و احزاب خویش از کامت و نابود شود و گردتفر قد برساحت (حال ساکنان عرصهٔ و سعت با در برای برای انتها می دول مقام و ۱ با به به برای منام و از برای منام و از برای منام و ۱ با به به به برای و از ایر از برای منام و از برای و از برا

عالى تبارىم فتعنياك لاستصواب نماخرداً داسه وولت افرائه بهبيل مواي آلهی ست عمل بنو ده دربی جهم ما قبت معمد و توفیق موافقت د و را فقدت. یا مَت بو و ند-وقواعدموا خانت وموالات راكرر وابطع وومواثيق ستحكام پذيرفته بود-مجه دًّا يِنَا بِخِهِ إِيدِ بِانِ كَثِيرِ الايقان مُوسس ساخته باخر دمغرِ دِرُدُ هُ دَيْبِهُ بِمستبيعها ل ً دشمرج بن ودولت مستقرار وانتظام امورسلطنت میزبر مادهٔ تویم و فان د اتفا بتتقامت ورزيده بهميس وتيره تهمد وقت ومهمه جا درمهمه كار رفيق ومُستف مركيب باشندو با دوست ما دوست و بادشمن ما دشمن بوده مدسسيج عال ازمرمنيها بت خاطر عاطر بيرون نروند - و ازجله ممالك محروسه موروتي بآ<u>ن م</u>رمسه به التمامل أيّاة التا عشست وكامكاري إايشيال وأكذ كششه قانع وخرسند كشته أفمزه وطلبي نمزيها يبذر بنابرال ازر وسيضغقت وعاطفت ونظربمرا تبعا كدنتهمد مإس آ ربنوده أمدمرتكا قلروالارقمه مصطروو كرانشاءا بسدتعاله كأل رابل كدانال بإدرم يبثطمة نیگوصنال مناون یک جبتی ویک رجمی وحی شناسی بوقوع نیا کد-اشف ت و ہرا نیماے مور بارہ انٹ ال روزافز ون فرا ہرشد ۔ نفع وضررمانہیں را بیجے والنسته ودمهيع اوقات شرائعا عائت وامداد ومراسم حجانكي واتحاد بابلغ وجهير مرعى خواميم داشت والطاف عراحيمه كمه احرد النسبت بآن عربينم ارمهان ميذول است پس از معبول امول وبرافتا ون لمحد نامقبول ببیان منط بلکه میترا زان مول شنه دقیقدُ از دقائق اَ مهما بخ ایم گذاشت - دیونایر واخت پیانجس مابق مقررشده بودصوبه لامور وكابل وكشمهرو لتان وبهنر وتصفحه ونمتسام أب مسلع را باساحل **فليع عمان ب**آل ناموار والابتلاد وأكذا مستندر مين بالمهمسنه ايع رامجال نخواميم دا د - بعد فراخ از بهستبيصال محدثكوم يندها**ل قمع ضارين مشسو** منيا داوازچا حِين دولت خدا دا وايدالتسال كريفاقت وتم إي أن مّاز هنسيال بوستان سلطنت واقبال دراس كاردادم وناكر برست كالوهف الميث ال بدال صدود روانه منووه اصلاً وقطعًا بتأخير رضمت لاسني مخوام سيسم شدونم ابدو ماة

تحست ومودت ومدداقت وفتوت را أزغبا رانغاس ارباب عزمن كه اشرالناس انبادصفا نينداخته جزبه بهبو دوارين وكاميها بي نشباتين مح رعين الانسار في إنسا نخامهم كمرنشيد- درمىدق اين دعوے خدا درسول مجتسبے راگوا ه گرفتيم و اير وثيقه دالبحبت مزيدا لممينان واستنطها دخاطران كمامي مرا دربهرونغش سجامهارك خ د مزن گردا نیدم ۱۰ پرکایشا ل نیزمنطوق آیژ کریدا و فوا مالع به کافعید الممطيح نطرسعادت اثر وتهشته ومرياس لوازم بمعابدت كذمور مث تيكنا مع نيا وأخرته ست اقصى الغايات كومشيد بريمني مهاب مستقيم إمشند وادمناع بنديد خود را از وصمت تغیر بوغی که شاید میانت منوده گفته نام فزدان موته اتابش را كدا زفايت دنائت بهث ويكاكت فطرت مبلب منافع رديه ويحقيبا إغراخ فارج خريش برمسلاح مال مال ليغمث مقدم تبصوار ندوازا نواع طرق درآر باتحاديا باطلهمومهم بنگامهٔ شودکشس وخسنا دراگرم مے سازند- وا زاں دست! شرار دربر جزو زمان بسياروسيه شماط نديسميع رضاا منغانكمنند- ويويستدنبورشيع سعادت أفروز خرد دور من دعقل صلاح گزین درمسالک معاشرت سلوک موده این شیعل خويرشيدمنيارا ازاددم سروان روزگازنگاه دارندوفق ناايل تعاكي واياك ما يحب ويرضاء والله يحق الحق وهو فعدى السبيل . بعص مورخین خصوصاً یورمین کہتے من کہاورٹگ زیب نے مراوسے وہ ليا تفاكرم تركزتمام مبند دمستان كاباد شاه بنا دونگا اورخرد مكه كومپلاجا وُنگا. وصري فلط اليداس عهدنا مرس جرم في اوير درج كياسي إس امركا لس ذكر نس بلك تقسيم ملك صاف وحريح الفاظيس بيان كى بولى سے ، عرون او دنگ زمیب نے اپنے چھوٹے بیٹے محرمعظم کو دکن کی نکرانی پرم رئے تحبیبویں تان**یخ جا دی الاخب رہوا** کہ ہجری مطابق او فروری مصلا ہے كواران بزارفوج كے سابقداورتك آيا دستے بريان يوركي طرف كورى كيا . مران بور پنجی اورنگ زیت ایک اه تک باب کی میاری کے متعلق میمج خبر

انتظارمي رنا - بلكه يهال سينع صنب د الشنة متعنم عيا و ت بحدمت البطاحصرت فرسستلوند- تا يكماه جواب نيا مددا خبار مؤشس مي رمسيدٌ-اسي مقاً يرعيسے مبلّب وكيل إورنگ رميب حس كودا دانے تيدكربيا على اوراب اسكوشا ہما في وا دروياتها اورنگ زيب سيد آكرالا- اس كي زياني معاوم بواكه واراف حبيونت مسننكه اورقاسم فبال كوشا هزارهٔ مراد اورشا لئسته فيال كي مجايعه مومحات گجرات اور مالواکی صوبیداری پرمقرر کرکے ستر بیزار د ۲۰۰۰) سوار کے ساتھ اورنگ زیب اورمراوکی سرکوبی سے الئے روانہ کردیا ہے۔ اوران کومکم دیا ہے كه إن دو يول بعايمول كوراً والخلافه كي طرف آنے نه ديں جنا بخداس وقت وہ امین میں سینچ گئے ہیں۔ ماہِ مارج کے اخیر میں اور نگ زمیب پر ہان پورسے روانه مواا ورخبونت سنگدى فوع سے دس ميل كے فاصله يرور كار برا اس یا رخیمے لگا دیئے ۔ ابر ل کے مشروع میں شہزادہ مرادمی حسنب قرار دا آ بہنچا۔ قاسم خاں نے کوسٹ کی کے مراد کی فوج کو او رنگ زیب کی فوج کے اتعظف ندلي مگركامياب ندموا مرادسفايني فوج كومكرد مكرفاسم خال كي ركافة سے بچالیا ۔ ادرنگ زیب نے ایک بریمن قاصد کی زبانی جسونت سنگ کے پاس مینام بھیجاکہ ہم الانے کے لئے نہیں آھے صرف بادشاہ کی عیادت کے لئے جارہے ہیں۔ آ وُرنم بھی مارے ساتھ علوادراگریرمنظور ہو تو ماراک جیومردو آکریم باپ کے پاس چلے مادیں ۔جسونت سنگے ہی بات کومنطور نركيا بلكه الثاسخت مست الفاظيس جاب ديا - ۾ ۲-ايربل كواورنگ زمب كي نوج وسمن کے ساجینے دریا ہے یا راتر کئی او ہرسے مراو کی فوج مبی آبہنی ۔ اور وونون بمائوں نے بل كر حبونت سنگه اور قاسم خال كى فوج ل كوج تعداً یم ان کی محبوعی فوج سیے بہت زیا وہ تھیں شکست فامر میں ۔ مید فقراو زنگر رسيه امين من واخل موا اورفوج كوا لام دبينے سے ليئے جواط ای اورمتوار منون ك باعث بي مال مورسى تنى كي وف اسى فكه المهران كي تجريزك - مراد سف مدار

دی کہ قیام مناسب نہیں جدی آگرہ میں بنخاجائے ۔ گراور نگ زیب نے اس کی داے کو پیند ندگیا اور کہا کہ فوج کو آرام دینا صروری ہے۔ اور نیز میں فا دار انحلا فرکے کو مطالات دریا فت کرنے کا انتظام کیا ہے۔ ان کا انتظام کرنا بھی لازم ہے۔ اسی مقام ہا و دیگ زیب نے اپنے ا ضرائی فوج کو ترقی مناصب او انعا کت دیب اور شام زادہ مراد کو بومبارکہا دفتح دینے انعا کت دریا رکباد فتح دینے ایر شام ہا تھا مراد کو بومبارکہا دفتح دینے ایر شام ہا تھا ہمت سانقدانعام دیا ہ

ا دَمْرَاً كُرُهُ مِنْ سُكُستُ فَي خِيرِ مِعِينَ مِيعِنْ تَشْولِينْ مِيلَ كُنَّي - وارامغلول بر جن کی زولی سے شامی فوج کو زک نی تھی ہمت الامن ہوا " اور چ نکدمیر حمله كى ننبت استى كان تتعاكه اورنگ دىپ كواپنى فوج اور روسى دسە كروسى مېل اصول اور بانی مبانی اس تمام فتنه و فساد کا مواہے۔ اس کئے قریب تھا کہ ا بیے محدامین مان کو مجی مرواڈ الے اوراس کی بیوی اور مبٹی کو بازاری حیکامیں بهيجد معتربا وسشاه كي فهماليش لليني كه باعث آخركاوس كاجو مشرس غضب فروہوا اورمیرحلہ کے اہل دعیال کی عزت اور جان بچ گئی '' لیکن ہجا رہے معدامین خان کومیر مبی دوچار روز قیدر سنایرا - والا زسر نوازی سرگرمی کے سا دوباره الوالي كاسا مان كريك لكا-شابجهان يرسب مالات و مكور بأنها كرحال ومجيورتغا - وه نسيخ از زروه واراكي حالت كوسي جانتا تحعا - اوراورنگ زسيب کو می خوب بیجانتا تھا۔اس نے داراکومنع کماکہ اور نگ زمینے ولیے کو نجائے اوروعدہ دیا کئیں بھائیوں سے تیری مصالحت کا دونگا۔ گروانا نے اپنی طاقت اورکٹرت فوج کے کمسٹ میں باپ کی بات کو نہ مانا اوراد ائی پر مرآ کیا۔جب باوسشاہ نے دیکھاکہ دارالڑائی سے باز نہآئیگا تواس نے حکم د ماکیمیا خيمه فوج كه أيك لكادو-يس خوداس الوالي مي شامل مؤلكا - اومطلب اسكا یہ تعاکر جب اور نگ زیب اسکویمیدان میں دیمیسگاتو وہ کہی اور نے کی جرات نركريكا - اوراس طرح الا ان لل جائيگي - شابجهان كي يه راسي نهايت معقول

تقى تكردارا في إب كواس كاروالي سے روكنا جا إ اور مب ديكماكه وہ اس كى بات نیں انتاتو اپنے حکم سے باپ کے خیمہ کو میدان سے اعموادیا۔ اور باوشاہ دیکھنا ہی رہ گیا۔حب شاہمان نے دکھیاکہ داراا بنی ہسٹ سے باز نہیں آتا تواس نے بھراس کو بلاہیما اورنفیعت کی کہ لٹھائی مشدوع کرنے میں جلدى نركزنا -سليمان شكوه ك آنے تك صرورصبركرنا - اسكے ساتھ اول درمېركى بهادرا ورتجربه كارسسيام ہے جب وہ اجائے تو دونو ملكرا درنگ زيب كے مقابلہ یں جانا - دارا نے اس بات کوسن **تولیا گرول سے نہانا - اوراس خیال سے ک**و أكر سيمان أيَّا تولوُّك نع كواس كى طرف شوب كرينيك اسك آنے كامطلعتًا انتظار ندكيا- أيك لاكع فوج ا درايك برزار توب لے كراگره سے روانہ ہوا اور دریا ہے۔ سینسبل سے کن رہے آگرہ سے ، ہمیل دور ایک پہاڑی پراپنی فوج كوم اوياء اور گذر مدياكواين قبصدس كرك جابجا توم الكادير + داراکوا کے ابھی تھو گرے ہی دن ہوئے تھے کہ اُد ہرسے اور نگ زیب بھی آپہنچا - اور یکم جون کو با د شاہ**ی فرج کے** سام**ینے** وریا سے اس پارنجیے لگا دیئے۔ اور نگ زئیب کو دشمن کی فوج اور مبکہ کا انداز کرنے سے معلوم ہوا کاد سے پار اتر ناسخت شکل کام ہے - اس سے پاس مرادی فوج ملاکر کا حالیس سزا جوان تھے۔ اور وہ بھی کمیے سفروں ۔ اور گرمی اور ما وِ رمصنان کے روزوں کے ایسے بیال ہورہے تھے۔ گراس نے دیکھاکہ دیرمی بھی نقصال ہے۔ تہزادہ لیما شكوه فوج جراريك ساتد مجلت تمام إب كي مددكو بدر السب - اكراس كي فوج اردانی سے پہلے آگئی۔ تو پیراڈ الی کیسی جان بچاکرہاگنا پڑیگا۔ اور نگ زیب کو بڑا تردویپیدا ہوگیا ۔ نسماے ماندن نریاہے رفتن ۔مراد کی مرمنی تھی کہ دشمن کی فوج كوچيركرنكل ما ناچا جِئة - گريه بات ناممكن نهي توسمنت مشكل و يضارناك متى -آ مزرمیال بریمی اورنگ زمیب کی تدبیر نے کام دیا۔ اسنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کرلیاکہ میں لی کے فاصلہ پر دریا یا یا ہے عبور ہوسکتا ہے۔ اسی وقت تمام

ڈیرے اور نصبے وشن کو بہکانے کے لیئے اپنی مِگہ جیموڈ ساری فوج کو تیس مبل كا چكردك ٢ جن كوراتون رات دريا يار موكيا - ادرسيد الما كره كارخ كرديا وریا پار موکراس نے اب کی خدمت میں میک عرضدا شت ارسیال کی اورا یک خط اس عرصنداشت او رخط کامصندون ایک می تما - ان میں بیلے توجو تا زہ زیادتیان دا رانے اور بگ زیب سے حق میں کی تقیس مجملًا مذکورتھیں اور بعدیں لكما تعاكداً أروا راكيم مرت كے ليئے نجاب كى طرون جواس كى جاگيريس سے چلا مِا وسے تومعا مله طول نه کمینچیگا - او حسب ارشاد اعلے حضرت عما درآمد جعفرخال کی طرف جوخط لکھا گیا تھا ہم اسے ذیل میں تقل کرتے ہیں ہ ركن السلطنت العليديوتمن الدولة الهيه نتجه امراس عطام وفيع المكا سلالأخوانين كرام غطيمات ن سيران مهسبطالطات بيايان لمخصوص مزيدا والاحسان مأن سعا ولته نشان مملة الملكي مارالمهامي جعفرخال تبوجها يتغام نحتصاص يافته معلوم نبايند كرحي لتطمح نظر وورمين ماآن سكت كرعبارشورش وآشوب ازممالك محروسه بإدشابي مرتغع شده دسيباه ورعبيت كإزظه ومجتب امورتغرفه ويربيشا نى بجالِ آنها راه يافته بأئين شبين درسا يُه مِرْمِت ْ عِلْيُصرِت ظلِ الهي ساسايند ومستيزة برفاش بجائ نرسد كرمملكت موروتي خراب طلق كشت ہے سپر دحوا دششو د نبابراں ہستعفا ہے جرائم اخوان راکہ محبب بشریت ا زایشاں سرزده بوموجه تعبدساخته ازبرنان يورمتوجه درگاه جهان بناه گرديم وبرادربرخودا ناماركامگار داكه ازگجرات برأ مده و فل مدودِ مالواشده بود م راه گرفته می خ ستیم ك بسرعت برميتما مترخود رانجعنور پرتوردسا نبيده از دريافت سعا دت ملازمت كامياب شويم - يول بعد وصول بهفت كروسه امين مها را محبونت سنگه و قاسم خال نظر بعبلاح دولت ابد مستنموده وتبخيلات باطله قدم جرات دب بأكي

يمش گذامشته ورد و کروسے لشک ظغرا تربیگاه قرار دادند و فوجها آ راسسند محارب ومجاوله را آ ا دو گردیدند و نعصائل واجب و استدورات باس مراسم مریری اعلے حضرت تنبیہ آنما دابر ذمت مہت لازم مشناخته روزم بعد رجب المرحبب باعتضادتا يُداتِ ايزُدى بعزم رزم سواد شده افواج بضرت امتزاج لأمرِتر وهشته متوحبه عرصة سروكشتيم ولس ازتلاتي فريقين جنگ سخت وربويسة تنميال <u>بیشه د غاونهنگان کوئیمها قریب مربیج مشت شهزارکس ایامعغلیم روا دان راجیو ته</u> كم مناصب عمده سرفرا زي وم شتند بعبرب شمشييراً بداراً تشبيار و زخم تيرخاراً گذا بدا رالبوا دفرسستنا وه عينع كثير واخسته ومجروح برخاك بلاك اندا ختند وموح اليها را درمشا بده ایمال با سے استقلال ازجامے رفتہ دود حیرت بسرا مر وعنان میں و قرارا زکف دا ده زار و زخم دار با بقیته السیعت روسه ا دبار بوا دی فرار نهها نیر وبها دران فیروزی قران دمست نهیب و نارمت به بنگا و ۴ نها دراز کرده فنیمت فراوال برگرفتند- المنة معدتعالے وتقدس كونسيم ظفرو فيروزي ازمهب منايك ازئى بربرجماعلام وافرالاحتشام كشكراسلام وزيده اير فتم فتح عظيم دوى نمؤ اكنوں مكوج متواتر رواندصوب مقصد شده اميدا زكرم عميم الهي حيال داريم كم عنقريب سعادت بإسے بوسِ اقدس روزی شود -لیکن ازالبخا که بعدوصول موکبَ عالی بحوالی دا رانخلافهٔ اکبرآ با دسمتم ل که یا د شامبزا دهٔ جها ب وحبها نیبا ر<sup>دا</sup> وا بھائی جیوا صطراب ہے فائدہ بحود را ہِ دا دہ شورمش افز اسے شوند و مدیں تقرّ جمعے دیگر نیزاز بند **اے ع**رہ منالع گردیرہ ایں معنے موحب ملال طبیع مقدس<sup>ود</sup> منرورة بباركا ومعلئء مندهشتايم كهاكردرس وقت وادابعالي رابعبوبليمؤ ست فرا بزدبعبلاج دولت ومقتقناسيمعىلمست اقرب والنسب فوالدبود ازال ركن كهلطنة الينطئے كەعمده دولتخ ان بارگاه معلے اندلائق جنال ست باس ننكؤار كي لفعت را برمبيع إمود مقدم و كهشته بلا دا بهنت برطبق معروض أ فاطرنشان اعطي حضرت منوده تم كي عي صروف أن سازند كرايع مقدم مور

ام نه موجب آرمشس بلاد دآسایش عباد شود والا آیخه قلم تقدیر برال رفته از پرهٔ ب بنعهٔ کله و رعبوه محرک ویده عبرت افز است سمگنال حوا به شده مربانی ما را بت بخو دروزافز و رستناخته مشتاق ملاقات دانند- والسلام س

سبت ہو درورافز و رہے استہاں موقات راستہ و سے ہے۔ بیشتراس کے کہ اِن خلوط کا کو ائی جواب آوے - دارانے اور کی یب کے دیا پارا ترمانے کی خبر باکر تو بخانہ چمیع حمیوٹر دومنز لسرمنز لدکرائی فوج کو عالمگیر کی فوج اور دارانحالی فدیے درمیان مالل کردیا - ہم جون کوخود میں آ بہنچا اور دوسرے

دن المائی شرع کردی - یہ الڑائی آگرہ سے سوامیل کے فاصلہ پرمقام سمو گڈھ کے قریب و رمفنان المبارک وقت المجری مطابق ہجون شھاراع کو ہوئی - بڑی خوزیری کے بعد دا لکی فوج فیطار گیر کی فوج کوپس پاکر ناسٹ وع کیا - یہاں تک کہ اورنگ زمیب کے پاس پارچ سوسواروں سے زیادہ نیر بہتے اور باقی سب

یا تو ارہے گئے یا بھاگ گئے۔ مین اس قع پرجبکہ داراکو پوری فتح خاصل ہوجگی تھی داراگولیوں کی زد کے خوف سے المقی سے اتر گھوٹرے پرسوار ہوگیا۔ اس کے آ دمیوں نے جب خالی المتی کو والیس آتے دیکھا سمجے کہ دارا مارا گیا ہے۔ کا لئے تاریخ سر سے مداکہ المصر کا انسے سرحندان کو ملانے کی کوشید کی

یک گفت سب کے سب بھاگ اٹھے۔ دارانے ہرحندان کو بلانے کی کوشش کی گروہ خلطی کرچیا تھاکسی نے اس کی بات ندسنی اور میدان اور ڈنگ زیب کے الم تقاگیا - اگر دارا چند منٹ اور التی پر مثیما رہتا تو یقینگا فتح اس کی ہوتی -گراسکے طالع کی نوست نے اسکو کچھ نہ کرنے دیا - اسنے ابتدا ہی سے خلطہا ل کر فیمٹ وع کمیں ۔ باپ کی بات کو نہ مانا - جیٹے کا انتظار نہ کیا اور اپنے مہ ہے پر

ری صرف میں وہ ب ن ہوں ورہ ہو ہیں۔ قایم رہ کرالوائی شروع کردی اور حب ستقلال کا وقت آیا فیلبان کی صلاح پر عمل کرسے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کردیا ہہ عرص دار امنیدان جنگ سے بھاگ کرشام کے قریب آگرہ میں آیا

اوربغیر طفی اب کے سید اللہ اپنے مکان کو چلاگیا۔ شاہجمان نے بلاہمیجا تا آیندہ کے لئے کچھ تجویز کی جادے لیکن یہ خام راے باپ کے پاس نہ گیا۔

اور را تول رات د بلی کومیاک کیا . ا درنگ زیب فتے سکے بعداسی میدان ہیں جہاں اول ای ہوتی تھی اتر ٹرا۔ اور پایخ روز تک و میں رتا ۔ و ما ں تمام اراکین سلطنت اس سے آھے۔ یہانزگ وزیر عظمیم اور د توان تھی اس کے پاس کے آئے ۔ اور نگ زیب نے ہرا یک علے قد رِلیا فت خطا بات اورمناصب عطا کئے اورشنا ہزا دُہ مراد کو ۲ ۲ لاکھڑتو انعام دیا - 9 جون کومیدان جنگ سے روانہ ہوکر دوکوئ میں آگرہ سے قریب پہنچگیا اور بورمنزل نامی باغ میں فروکشس ہوا۔شا ہجہا ن نے اور نگ زیب کی فوج کو قربیب آنے وکیعیکر قلعه کا دروا زه بند کرلیا -اور فامنل فاں نامی ہیر کے تا تھ اورنگ زمیب کے اس خل کا جواب جواس نے دریا سے مبال سے عز کہنے کے وقت لکھا تھا ارسال کیا - اورخواشس ملاقات طاہر کی - اور نگرزیب نے مسكيحوا ب من نهايت پر جوشس لفاظيس آ داب فرزندي بجالاكر ماب كي محت یا بی پربڑی خوشی ظاہر کی ۔ اور دا داست کوہ کی ہے تدہر بوں سکے سبب جو کھے وا قع موحیکا تھا اس پر نہایت افسوس طا *مرکر کے حاضر ہونے کا وع*ڈ کیا۔ **دئی** دن آورنگ زیب کی فری بمشیره ملکحتال آراسی هم معاجدا ورنگ زیب سم پاس آیں۔تیسے دن شاہرمان سے فاصل خاں کے اتھ ایک منز تمیست تیوارجس پڑع**ا لیکٹ** کندہ تھا اورجوامیرتیورکے وقت سے اس ماندان کے قیمند میں ملی آتی ہمی اور نگ زیب کے پاس میمی اور بیسے استعباق کے سارتھ ملاقات کے لئے بلا بھیجا۔ برا دہر تو وہ اورنگ زیب کو اپنے یاس بلانیکی توشیر ر ہا تھا اورا دہروا را شکوہ سے ملکراورنگ زیب کی تخریب کی تجریزیں دوڑا رہا تما - دارا کے دلی کو چلے مانے سے بعدسب سے بعلاکام شاہریان نے یہ کیا كه أگره كاتمام خزامه خچرون برند و اكر داراك پاس دلی مین معیند بایه او تومیسر مهابتخال كوكابل من بشاه شجاع كونبكاليس وويسليمان شكوه وراجرج سنگاه درا جرحبونت سنگا وردیگر شب بیس امراکوخلوط لکھکردا راکی نیکے لئے

برانكيخة كرنا نتروع كيا- اودنگ زيب جيڪ ماسوس جيدجيه پرموج د تقي اِن واقعات سے كب كريوره سكتا تعا-اسكوان سب باتوں كافرًا يترلك كيا اورست بر برکرشا بجان کا ایک اپناک تخطی خطرجو دارای طرف جار ہا تھا اس کے التدآگيا-اس خلايل شاهجهان داراكواطلاع ديناميا ستا تعاكديينے اورنگني کو قلعہ میں آنے کے لئے رامنی کرلیا ہے ۔ تم تیا در سنا جس وقت اس کے قِدمونے کی خربینے ورًا آگرہ کو چلے آنا- اسی سم کی خرب محل سراے سے بھی اود نگ رسیب سے پاس پہنچیں محلول میں ملکہ روشن ہاراسگم اورنگ زمیب کی *نمشیروای کی طرفدار می اور وه تهیشنه او رنگ زمیب کو سرا*یک امرکی اطسلاع دیتی رہتی متی ۔ اس کے بیاموں سے بھی معلوم ہوا کہ شاہجیا ن اور نگ زیب کوقید کرسے وارا تھے حوامے کونا چاہتا ہے۔ اور نگ زمیب کی تسلی سے لئے مت م پیامپیوں کو قلعہ میں سے نکال دیاجا دیگا - مگرحند تا تاری عور نوں کو عوم دول بعی زیادہ زور آورا ورخونخو اربس محل سے قریب پوسٹیڈر کھاجا و لگا ٹاکہاوزگٹ یب وقلعه يواخل ہوتے ہی یا پر بخبر آلس مہ جب فامنل خاں دوبارہ شاہجیان کاپیغام نے کرا یااورا سنے اور گئے یکھے قلعدس علفے کے کہا توا درنگ یب نے باپ کے یاس جانے سے الکارکر دیا اورتمام مالات جواس وقت كراسكومعلوم موسي يقي فانل خال كے روبروظا ر دیئے ۔ فامِنلوخاں نے اورنگٹ یب کواطمینان د لانے **کی ک**وشش کی ۔ گراورنگٹ یب نے اس کی باتد نیراعتیار نرکیا ۔جب شاہجہا ن کویہ مال معلوم ہواتواس نے ایک خطاورنگ زمیب کے نام لکھ کرفا منبل خان اورخلیل میدخاں سے یا تعدوا نرکیا۔ گر ملیا اسد**ماں نے فلوت میں ماکر کل تجا جشما اور نگ زیب کوس**نا دیا۔اور جوجو تجویزس ا ورکار روائیاں ا درنگ زمیب سے برخلا من کی گئی تیبین وہ سب ا س کو بتادس - اورنگ زیب نے فلیل امیدخان کونیو مبدکرلیا - اور فامینل فال کی فت باپ کوکسلاسیم اگریمی آل حضرت کی طرف سے المدینا ن نہیں ہے۔ اوربعن الیی

باتیں سنتے میں آئی میں بن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحصرت مجہ کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں نے الحال ما مزخد مت ہونے سے قامس رہوں۔ اس پرشا ہجہان نے ایک اورخط اورنگ زیب کو تحریر کیا جس میں لکھا تھا کہ ہم تو دنیا ترک کرچکے میں اور گوشہ ما فیت میں مبٹی کرخد اکو یا و کر رہے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے سلطنت سنعمال کے خواہ تم خواہ کوئی اور ہ

اورنگ زیب ایک مفته تک برا رسومتار کا کداب کیا کرنا جا ہیئے ابھی تک اس کا الا دویرتھاکہ دارا کا فساد رفع کرکے باپ کو جسے والا نے نے انحقیقت پھسنول کرد پاپیدا تھاتخت پر ٹبھا دے اورخوداس کی خدمت میں رہے ۔ مگراب اس نے یہ سوحاکہ اگرعنان سلطنت شاہجیان کے ہاتھ میں دی جاوے کی تو دارامنرور پھر آجائيگا - اور فائنجنگال ميرمشدوع موجائينگي اورتمام ملك برباد موجا وے گا-يس اس نے نظر سجالاتِ مناسب جا ناکہ باپ توجیسا وہ خود کہتا ہے گوشۂ تنہا کی ا فتیارکرسی حیکاہے اورسماری کےسبب مکوست کے قابل بھی نہیں رہا۔ بہتر ہی ہے كرعنانِ سلطنت البنے الته میں تی جاوے۔ اور دارا کی ناہنجار تو ل کے سبہ جونقصان اس سلامي سلطنت وعنقرثيا بينجنيه والاتقااس كاانتظام كياتباً تاکہ بایب دا داکی سلطنت بنی رہے۔ مگرا س نے دکھھاکہ جب کے قلعہ برقبعذ نه موجائیگا تب تک کو بی کارر والی نه موسکے گی اور فسا د رفع نه موگا -لهذا اس نے اینے بڑے میں مطان کو قلعہ میں مبیدیا ۔ اس نے قلعہ میں داخل ہوتے ہی کا جا اپنے سیاہی شما دیئے۔ شاہمان پرمال دیکھ کربہت گھرایا۔ اس نے محد سلطا كو للهيها - اورجب وه آياتواست كهاكه أكرتم ايك دفعه محبكو قلعدك بالبرس علو تومیں ہم کوتمام ہندوستان کا با دسشاہ بنا دونگا۔ گرمحہ سلطان اورنگٹے یب بوخوب مانت عمار وركا - اورواد اكے دم ميں نه آيا- شا جمهان نے تيسرے دن قلعه كى تنجيال محرسلطان كے حواله كرديں ادر كار و بارسلطنت سے

شاہماں محدون تک تواورنگ زمیب سعینا مامن رہا گررفتہ رفتہ اورنگٹیب نے اسے نوش کرلیا۔ تاج شاہی اور تمام جواہرات جواس کے قبعند میں تصلیعے ا ورنگ زمیب کو د سے دینے اور داراشکو ہ کی لوگی کو اورنگ زمیں سے حیوثے بنط محمداكه كساته ساه ويا - اورنگ زيب مبي باپ كي حبب بك وه زنده ريانهايت عزت وتکریم کرتار ال-حس چیز کی اسے صرورت ہوتی فورًا مہیا کر دیتا۔ اس کے تمام عزیزوں - رسته داروں - اور دوستوں کو اسکے پاس آنے مانے کی اجاز تھی۔اور کوئی کام حس میں اس کا تعلق ہوتا اس کی معلاح کے بغیر نہ کیا جاتا ملک هرا کمه امرمس اورنگ ریب تیمنًا اس سے مشورہ کر لیتا۔ آخرسات برس گوشئة نها بی مِن كَا شُكِرً ٢٢ رحب ملك البجري كوشا مجهان اس عالِم فاني سنع عالِم جاودا ني كوانتقال رگيا + حب اورنگ زیب کوقلعہ کی طرف سے الحمینان ہوگیا تواس نے اپنے ہو شائستہ خال کو آگرہ کاگور زمقر رکرے دا ایکے تعاقب من لی کی طرف کوچ کی تیاری کی - مرادسا تعطافے میم کم ل ملو ہے کرنے لگا ۔ دارا کی شکست سے بعد وہ خام خیالات يكانے لگا تھا اوراب جاہتا تھا كہ دارالخلافیس ركراينے ياؤں جمائے۔ اور زیب اس کو سیمیے کے جمعور نے لگا تھا - اصرار اسے ہمراہ نے چلا - مگرمراد کی خام لمبهی نے اسے گمراہ کیا پھڑیمت ۔لشکرعالمگیرے ساتھ ساتھ زمیلتا مقب ۔ بلکہ ایک دوکوس سیمیے رست تھا ۔جب آگرہ سے نکلے تومرا دیے مشیروں نے ا سے ایک چال بتائی - چال متی زبر دست - نگرمقا بله تھا اورنگ رہی جیسے ہشیار آ دمی سے مراد کی تجے میش نرگئی متعراکے قریب مرادنے اور نگ زیب کی دعوت کی حبب اورنگ زمیب اینے میز با ن کے خیمد میں بیٹھا ہواتھا توشہباز خواصر سرا فيجوابت السعمرا وكاصلاح كاراورمشيرتها اورحس كي صلاح س مرا دینے گیجات میں اپنے نام کا سکہ وخطبہ جاری کیا تعامراد کے کا ن میں آکر مجدا کا بات کہی جس سے اورنگ زمیب تاطرگیا کہ اس کو قید کرنے کے سامان ہورہے ہی

اس سے پہلے مراد کی طرزوروش سے بھی اورنگ زیب کو تھے کھٹکا ہو بیکا تھا۔ کیونکہ ک*چیء صدسے* اس نے امرا ادرسیاہ کوٹرے ٹرے انعامات دخطابات <del>دینے</del> شروع کر دیئے تھے اور مدسے زیا دہ ان کی دلجو ئی میں معروب رہتا تھا ۔ اور نز خودا درنگ زیب سے بھی کیماس طرح میش آنے لگا تھا ہواس کی گذشتہ ما دسکے خلان تتعا-اورنگ زمیب جیسے تیافہ شناس تحف کے لئے ان امور کافوراسجہ لینا کچه مشکل کام نه تقا - گردل میں بیرخیال کمبی میدا نه ہوتا تقاکه مراد اس کو قید کرنے کی جوات کرنگا - عزمن ا دہرشا ہا زمراد کے کان میں بات کرکرا نرکلا ا د ہراورنگ زیب سے سپیلے میں در د شروع ہوگیا ۔ اور مرا داہمی محمد کہنے تھی نہ یا یا تعاكدا ورنگ زمیب اسی ور د کے بہانے داور اصل میں بہا نہی تھا۔ کوئی ورو ورونه تتعل وروازه سے با ہرنگل اپنے باڈی گارڈ میں شائل ہوگیا۔ کم فہم مرآ اس مکست کونہ سبحیا - اس نے یہی خیال کیا کہ اورنگ زمیب حقیقت میں نبیا ہوگیا ہے ۔ اورنگ زیب بھی تین روز تک خیمہ سے باہر نہ نکلا۔ چوستھے روزار نے مرا دکو دعوت کے بہانے بلاہمیجا - اور رات کے وقت حب وہ شرا ب کے نشیمیں بہوش ہوگیا تواس کواور بانی فساد شہیا زکو قید کرلیا - اور مراد کے ایم ا درسیاه فالمگرکے ساتدشال ہوگئے و اورنگ زیب دارا کے تعاقب میٹ لی پہنچا اور میرو فی سے لاہور کوروا ہوا ۔ پہال دالانے آدمی اور روپے جمع کرنے سے لئے بہت ایم یا وُں ہاکتھ لیکر. اور نگ زیب کی نوش طالعی نے اس کی کھریمی میش نہانے دی - دارا ملتان کو معاک گیا <sup>ن</sup>ے گرا در مگ زمیب سے مستعدانہ تعاقب نے دلی سم اول نہ جمنے دیئے ۔ اورنگ زمیب حبر مہتی وجالا کی سسے اس مہرے میں کا م رتا تعا- اس كى كېدتىرىيەن بىيس بوسكتى - يىنى اگرىپبوسسى بهايت گرم عنا لیکن اس کی فوج را ت ون برابر کوچ کرتی تنی اوروه خودسیا ه کی مهتا دُ جرات بڑ اے کے لئے مرف چندا دمیوں کے ساتداکڑ میار ہا بچ کوس فوج

ہے آگے رہتا تھا ادر ایک ا دسفیاری کے مانند بڑے بھلے یانی اور دکھی ہوکھی ر وثی پر تناعت کرکے رات کو مانگ اورامیرا نه فرش فردسش سے بغیر صرف زمین رنستر حما کرلیٹ رمتا تھا '' لمتان سے اور نگ زیب شیجاع سے متّ ، کئے ہند دستان کو دا بس آیا - دارا بعکر یسسندھ ۔ گجرات بی بھرتاہوا ہم ا لومعاً گا-اوروال سے تھے ۔ اور تھے <u>سے بعکر کونکل گیا ۔ کسی شہریں اسے بہتری</u> کی صورت نظرنہ آئی ۔ دوستوں نے ایران جلنے کامشورہ دیالیکر اس خودرا نع بمی خواہوں کی ایک نهسنی - امیھے احیصے خیرخواہ الگ ہوتے گئے - اور دارا ملک جیون زمیندا ر د اندر کے علاقہ میں پہنچا ۔ انہی د نوں میں 'ا درہ سگرزوطُ دا لأكا انتقال موكّيا - اسكة ابوت كونا عاقبت اندسّي سنة ممراومًل محدد مما الْفُورّ شغی*ق روزِ مبکیبی وسسیا*سی با اخلاص بود درامنی بجداگردن منیگردید وخواج<sup>ی.</sup> مقول كدوجو رفاقت اوميز باجند نفرمعد دوغينست بود روانهٔ لامورساخت که در مقبرهٔ شا ومیربرده مدنون سا زند وخو د باچند خدمتگا روخوا *جرسرای ناکا*ژ ماندئؤ ملك جيون مضموقع ياكر دا داكوقبدكرلها اور راحه بيصرتنگه وبها درخان كوكه كوجراحميرست تعاقب دا راك ليئے مقرر موسے تھے اطلاع دى ۔ وسطِ ماوِذُ محجم المسلم المجرى مين بها درخال داراشكوه أورسيه شكوه كومضورس لے آيا 4 آخردى المجيم حسب قرار دا ومجلس مشورهم وفتوے شرعی ارامروا دیا گیا -اس کی لاش متعبرهٔ ہمایو ں میں دفن کی گئی -اورسپھرشکوہ کی نسبت مکم ہواکہ فلع*ۂ گوالیا رمی دہے* ٭ سلیمان شکوه یاز دېمرمادي الاول نځ له پېرې کومجالټ گرفتاري منور میں بہنجا۔ عالمگیر بڑی شفقت سے اسکے میٹ آیا ادراس کی خطاع شی کرسے ا مان جأن كاوعده ديا - اورقلعهُ گواليا رم تعبيجديا + بشجاع سيراوزنگ زميب كوبيبلےسے العنت بنی اوروہ عہدِمعيا وقت فخ واثبتی لیگانگی درمیان لایاکتاتفاجب اورنگ زیب دا راکومهلی دفتهٔ کست

وك كرا كره مين و اخل مؤا سب سے پہلے اس نے برگیا كدمو تكمير بهار اور فيند جنكي یشه شجاع کوآ رزوسی رسی تھی اورکہی بوری ندم و کئے تعی منمیر نبگا لہ کردیئے اور فران تغويين ولايت مركور فرى كومشس سعشا بحمان سعمال كري شجاع کے نام بھیمدیا۔ اس کے بعداورنگ زمیب شجاع سے تھا امجیت و مہرا بی رہارا لیکن ناعا قبت اندلین شجاع دارا کے دم میں اگیا ۔ خانمال آوارہ واراخے ہے تكحاكه عالىكير برغلبه حاصل كرنے كے بعد سلطنت كونصفانصعت كرينينگے تم برگا كى طرف سے دارالخلافہ رہے كم كرو شجاع لا نيج مي آكرالد آباد-بنارس -اورج نبويم ملاآ ورہوا - اوران شہروں کو دارا کے آ دمیوں کی سازش سے جر و لی سنتے النة تبعنديس لي آيا- عالمكيراب بمي اعمامن كرنا ما ستاتعا- تبحاح سن والنا اسے منظور نہ تھا۔ موعظت نامے لکھے -لیکن شجاع کو آ دہی سلطنت کانشہ جوتھا- اس نے شجاع کومہر بان بھائی کی ایک ب**فیمت بھی گوش ہوش** ہے نہ سننے دی۔ نامارموضع گنحہ ہ کے قریب بھائیوں میں لڑائی ہوئی ۔اقتاع کوشکست فاش ہو ائی ۔ شاہزا ہ**ہ محبر بلطان شجاع کے تعاقب م**یں روا نہ الراكما تأكرا حسان فراموشس كوبنكاله سيه يرسه نكالدس ميرجله كونبي بعيجا گیا - آخرکارشجاع بنگاله سے پرے نکالد ماگیا اور بھراسکا کھے بتیہ نہ لگا ۔مشہوت كە أسام مىں ماراگيا مە

شجاع کی شکست کے بعدم او کوجاب مک دلی کے قلعہ میں تھا و الی سے نکلواکر گوالیا رہیں دیا گیا۔ لیکن کچے دن بعداس نے قلعہ سے بھاگنے کی کوشش کی قلعہ سے باہر مکل آیا تھا کہ ہم ہ والے مہشیار ہو گئے اور مرا د پڑاگیا۔اس پر اورنگ زیب نے اسے مرواڈ الا +

رأحيوت

سات سوبرس سے زیاد و نہیں گذرے کوسلطان شہاب الدین محرفوری

نا وری می سرمیت سے غیرت کے جنش میں آگر راجیو تو ل کی مجموعی فوجوں کو رسه سال سی شکست دَی اورد لمی میں ہسلامی عکومت کی بنیا د ڈالی پیلطا شهاب الدین کے جانشین افغان فرمال رواؤں کے عہد میں سلمان سند میں کا چیں گئے ۔ اوران کے فتح یا ب جرنیلوں کی پورشوں نے کل ملک کوکشمیر<del>س</del>ے راس کیا ہی تک۔ اور کابل - قند ہی ریسٹندھ سے بے کر پنگال - بہار افریسے تک یا مال کرکے ہند دستان کی تاریخ میں سلسلۂ حکومت کا ایک نیا ورق الٹ دیا۔ اورمسلمانول کوشجاعت کےجوہرد کھانے اورتسمت آ زمانی کے لئے ابکہ دسسیہ سرسبزلاٹا نی مملکت دی ۔ یا جیوتو ل نے جواسلامی سلطنت ہندمیں قایم ہونے سے پہلے فرما نروا مان ہند تھے ایک ایک اپنج زمین پرجانیوٹر کیں۔ لیکن فتح نصیب مسلما نوں کے سامنےان کی ایک میش نڈکئی۔ اور خکومت کو نجوخدا مبانے کئی ہزارسال<u>۔۔۔</u>را جیو**تول کی خان**ہ زاد لونڈی تھی۔ آخر بروترمشیہ ان سے مبدا بی اختیار کرنی مڑی اور بہتنتا وایک یا دوراجیوت ریاستوں کے کل راجیات لاجا سلطنت و بلی کے باجگذار ہو گئے . مناهاءمي جبب سلطان بإبرمند يرحله آورموا - افغانوا کي خانرجنگيون گا! بی ہوا۔ بابر کی وفات کے بعد ہمایوں کوا فغانوں نے آرام نریلینے دیا۔ اور ا یک د وغه موقع اکراس سیجا رسی کومن دست با سرفکالدیا - لیکن مشیب ایزولی منظر تقاكمه مها یوان خلوب کی اولا داسی مندمی حیال سے وہ میپٹرسا مان نکالد ما کیا تھ وه جاه د جلال مال کرے جس کی مثال تختهٔ روزگار پرشاذ ہو۔ ہمایوں کواران مدد ہی۔ ہندیں بیم آیا اور واثمتِ جدی پر قابقن ہوگیا۔ ہماں کی متمت مجھے ابسی ربر دست نرحی-اس دفعہ عرشے وفا نہ کی ۔ بام سے گرکرای ملک بقاہوا اکر ہا۔ کی و فات کے دقت کلالور کے قریب تھا۔ خبر سینھنے پراس کے تالیق لهمت وقت كومته نظرركه كراكبركوكلا نورمي بي تمنت كشين

ہندوستنان جیسے ملک کی سلطنت میں جانیکا نمارا فغانوں کے ول ی*ں کمٹیکتا تعا- اوراس کیخلٹل ن پرنہریات کو نی*دا در دن کو آرام نہ لینے دہتی تھی۔ دارٹ تخت وتاج کو کمسن پاکرافغان لڑنے مرنے کو تیار ہو کئے اورافعانی فرمس ہما یوں کے منعتوص ملک پرایک سرے سے قابیس ہوتی ! پُرشخت ک ہے روئٹ ٹوک میلی آئیں۔ اکبران دنوں میں بارہ تیرہ سال سے زیادہ عربی نہتھا ایک پرشورش سلطنت کا بوجہ کرلخت اس کے نتھے سے سربرآیڑا ۔ کھبرایا۔ اورامرا بمی منیم کے سبید سالار سہموڈ ھوسب رکی کا میابیو ل بینے دل ہاختہ ہونے گئے ۔ دیل کے شاہی قلعدار کی نامردی اور سہیو کے دارا بخلا فہر**ت**العز ہوںیا نے نے امیروں کے رہے سہے حوصلے توطر دیئے اورانہوں نے اگر کو ستان خالی کروینے کی ترغیب دینی شروع کی۔ بیرم خا**ل کوخداع زجل** مائسب اور دل جری عنایت کئے تھے ۔حبب اُبرے کل سیرسالا را *در* بمشرمیعیں مجس کررہیں تھے - ہرم خال نے ایک رزولیوشین سے اکبر کی ت كا فيصله كرديا- الشُّهُ كَفِرا هُوا أو راكبركوسا تعهد اميرون كوراً المتابح كارباً وں کے مقابلہ میں آجاا دراکبری نوش طائعی کی مدسے نوج عنسیم کو شکست فایش دی - بیرم خال کی بهادری اور تدبیرنے اکبرکو با پ دادا که یه ثبعایا اورا س کی لیاقت اُورونی داری نے اکبر کی سلطنت عظیماً کی نبیا دقائم کی - بیرم خان کے ان احسانات نے اکبرکو اس کا گرویدہ کردیااورمہا<del>۔ نی</del>ے ك نظرنسن من برم خال كواختيا ركلي ديهل بوكيا + بیرم فال مبے ده واکسیدای قدرے سخت گیرا در ندسیہ کاشیعہ تھا ، ا س کے سیوخ اوراس کی سخت گیری سے دُیگرامرا نا رامن ہوگئے اورا سکے آخ کو جرو کم من سکتے تھے اسکی بربادی ہے ورسے ہوے - اکبر بوجہ اپنی انتجربریاں كه دبطومنبطِ امرايس كيمه آيسا كايباب نربوا - اسكيم تقوم وزرا وامرا بنبدُار ك

اور میوف عرص مصبتلا ندمب کی آطمی بغض وحسد کوجگه و سے کرمارتی بر كى أنك مبارد ں طرف لگانے میں ، ن رات مصروف تھے۔اس آگئے بیرم خالِ کی کل امیدیں مبلا کرخاکسیں ملادیں ا وراکبرنے اس کی ا*شکنی کرے س*لطنت کم اس کی خدمات حسندسے محودم کردیا - بیرم کی ملنی گی نے امراکے باہمی تعلقات بربهبت كما ترددالا كدورتين صاف اوربعض وعنا د دورنهوم عال صوبجا در **باریح قدم بقدم چلتے بتھے اور در** بارس جوچالیں ہوتیں ان کا اثر دور دور توک · المهومين آتا تھا - آج ايک گورزنے بغاوت کی اورُ کل دوسرا سکش موگيا-م<sup>ا</sup>لی إن باممى يغشون ا در بدعمليون شه اكبركي قومي طاقت كو ثرا صدمًه ينهجايا - ادكان د ولت کی خو دسری اور باسمی کینه پر دری سے ستحکام سلطنت توکی کیما میلطنت بمى محال نظراً تأتما + فانخول کے باہمی تعلقات توالیسے برے ورا فغا ن جنکے زخم ابھی تر تھے اکبرا وراسکے امرا کے خون کے پیاسے سلطنت پر دانت ہارنے کوسروقت ملیا بی**ٹیے تھے ۔**تین سوسال مک انہواں نے ہند برسلطنت کی تقی اورحب اس کلطینت **ے میپڑم آرام ۔ شان وحکومت ۔ ہالامالی و فراغبائی ۔ اہنیں یا و آ تی تھیں ۔ال** يىنەرسانپ سالو*ٹ جا تاتھا-كي*ادن اوركيالات بهردم تخريب خاند<del>ائي</del> ان کامرماتھا-ان کی خوشیں-ان کی دعائیں-ان کی آہں اسی ایک خیال سے آگود**ه تغی**س به گذشته واقعات موجوده حالات واوراً نینده سکفیا لاتان کم منابع كرد عظمت كويا و ولاكران يم حريفول كي طرب سيمانك داديس وشعني ی آگ بھولائے تھے بیہا نیک ن کی طاقت میں تھاوہ مغلبے سلطنت میر بروتى حلوال اولاندروني فباوتول سے نساد اللہ تھے ، ا دہرراجپوت جوسلما نوں سے جلے ہندکے مالک اور فربا زواتھے اینے ملک ۔ مال ۔ جان - اور نامویس کوسیلما نوں کے ہاتھیں دیکھیکول کیمیر كراستے اورشب وروزاس تازيس تھے كەاگرموقع بلے تولميجيوں كواني متع

رہ وراثت سے دھکیل کرنکال میں اور اگر نس جلے تو دشمنوں کی ایک جان مک باہر د واسلامی قومول کی مسل بمبیرنے جو تراها میں ہند کی سرزمین پرمو ئی۔ راجيوتوں كے خيا لات يرايك نيا اتر ڈالا-اب وہ سوچتے تھے كہ ہے سردر دى ان کے دشمن آبس میں ہی کھ کرمرجائینگے -اوران تے جدی ملک کومس کے حاصل کرنے میں وہ صدیوں سے سسک رہے تھے ایک نیمت غیرمتر قب کھے تور میں خو دنجو دان سے حوالے کرجائینگے۔ صد اسال کی محکومیت سے شجاعت ہوتو میں زائل مورہی بھی - ان میں اب اتنی جرًا تسیمی نہھتی کہان دوزیر دست فومو يىنى افغا بۇل اورمغلول كے باسمى ننازعات بىي وە كچەجھىدلىس- يا قوم حكمان کے آراکین جوایک دوسرے کا گلا کا شنے میں مصروف تھے اس میں شرکیے ہول ۔ یہ اپنی شاخ امید کی بارور ہونے کے انتظار میں جیکے بیٹھیے تھے کہ اکبرسے ابرشغقت نے اہمیں نوہغال کویا 🖈 مصیبٹ آ دمی کو پکاکر دیتی ہے ۔ اکبراگر حیر خور دسال تھا جھو ٹی سی عمر پ صیتیں جا پڑیں۔ تجربہ سے ہوشیار ہوگیا ۔اسے معلق ہوگیا کہ اس کے ناج بلکهاس تحے سرکی خیرای میں ہے کہ وہ ان پرشورسش متضاد اقوام میں سیے جوان وِنُونِ مِنْدِينَ ٱبِا وَتَقْيِسِ الشِّي خِيرِخُوا هِ بِيهِ ٱلرَّبِ - اِلنِّهِ أَبَّلَكِيتُ مُرْبِلَكَتَانُ فَأَخْتَا أُولُو الْفُوكَةِ بِمَا - اس كى نعد اجبوتوں پر ليرى - اسنے دل ہى دل ہر ہستىدلال كياكہ اس تدمیم کا ذاتی جرمها دری به سالها سال کے غیر قوم سے بھاری جو سے سے ان کی گردنیں جبکا دی ہیں۔ اور ایکے جوئٹ مردانگی کوئٹ روکر دیاہیے - لیکن الراب بعی و ه جُوا المکاکیاجاوے توان کی گردنیں سیدی بوحالینگی اوران کا پہلا جو<sup>نن</sup> ب<u>عربیا</u> کی طرح ہی غنیم کوحاا کر ا کھ کردینے میں جبو کا کا کام دیگا -افغا نول سے موافقت است دشوا رمعلوم دیتی هی-ان کے زخم تا زے تھے۔ راجپوت ایک تومغلوں سے ایسے الامن زلہو سکتے تعے کیو کیمغلول نے افغا نوں سے ملک

معنا تعا نراچوتوں سے - دوسرے راجوت صدیوں سے مغلوب جورہ تھے۔
اکرنے سوجاکہ اب اگران کی دستگیری کی گئی تر وہ ممنون ہی ہونگے یہ
اکبرنے معنوف نع الوقتی کے اغراض سے اجہوتوں کوسلطنت میں صدوسینے
کی تدبیر سوچی تھی ، لیکن اس کے مند چراپ شیروں ابولفضل دفیصنی کوسلمانوں
سے ضامی د جبرعنا د تھی - انکے بادا بہارک کے عذم شرع بنیا لات وحرکات کی بائوں
نے نشاو سے کی کولی بار دورے فو ب آ و مجاست کی دھی ، ان کے اپنے ندر بہایا
میں اسلام اور کفر کی بین بین ہی تھے - اسلام کا زبر دست گنڈائ کی نا زئر
طبیعتوں کے لئے بہت بھاری تھا ، ان وجو بات اسلام کو بھا اُھ اُئے ہی ما نوں کی تذلیل اور
اسلام سے آزادی جو انہیں تقدید و تھی - باد تیاہ کو بھا اُھ اُئے ہی مہی آزاد کی جیکا
درے کرا شکے راجیو تو اس سے بے جا ابطہ و اشحاد بڑ نا نے میں انہوں سفے جہت
دوے کرا شکے راجیو تو اس سے بے جا ابطہ و اشحاد بڑ نا نے میں انہوں سفے جہت

اکرنے یہ کیونکر کے گورس فسا وسے و پھن کیا اور جوں اور مرفق درسیے کی سے واجبوتوں کو کا پھنا شرع کیا ۔اور مصول ورعا کے لئے اسلام ہونے اور مصول ورعا کے لئے اسلام ہونے ایک سے کا سراج التاثیر شخد مجوزہ الو مشل و فیصلی برتا ۔ اکر اور اسکے گر والو مشائ کا ایجا اسٹے ہی موں کی ہوئیہ بندوں کے مزان کے واقع کی سندا در عربی مسینوں کا ہما اسٹے ہمی موں کی نوش کے لئے باوشاہ نے جربی سند در عربی مسینوں کا ہما اللہ سرکاری وفرد ہوئے اور عربی وفارسی کی نعید بند کردی سلامی ناموں سے نفرت فلاسر کی جہویں کرائیں ۔ فقہ وصدیت کی ٹیسٹے کی قطعی مما نعیت کردی اسلام ملی بیا ہے جا جا اور علیک السلام کی بیا ہے جل جال اسلام دیجا اور علیک السلام کی بیا ہے جل جال اس وجیجا والی اس دجیجا والے کو دربار میں آنے سے روک یا ۔ اور سجدہ مروج کیا ۔ مسلمانوں کی اس دجیجا کی اس دجیجا اور سلمانوں اور اسلام کو ذبیل کرنے احکام اسلام کے برخلاف فرمان جاری کے ۔ اور سلمانوں اور اسلام کو ذبیل کرنے کی غرض سے منہیات کی اجازت دی ۔ اگ

00

تنجنه نے اپنااٹر دکھایا اور راجیوتوں نے ملنے ملنے کا توکیا ذکر ہے مسلمانوں کولڑ کیال دینی مشٹرع کردیں ۔ اعلے عہدے راجیو توں کو دیئے گئے ۔ ون ن کا رسوخ بڑہتاگیا - اورآخرُہ امورمملکت مغلیہ میں راجیو تیہ وخل ایناا ثر د کھانے لگا۔ راجیوت جو مرت مدید کی مغلومیت سے دیے ہوئے تھے اب جوسلطنت عالیہ میں حصد نینے لگے آئی آنکھیں کھل گئیں۔اینا مبدی ملک جوصد کا سال ہوئے تھے کہ بزورشمشیران سے چھینا گیا تھا بزور تدہر و تنزویرا بنے قابومیں لانے کی فکر*س بیک* سلطنت کے بڑے ٹرے کا مول میں ڈیلی ہوئے سے راجبو تو ل کواپنے ول کے بخار نكلسنئے كاخوب موقعه ملا - اورشا ہي خاندان ميں جسے وہ باوجو وخودا س كا وظيفہ خوار ہونے سے اپنا دشمن اور غاصب ملک سمجتے تھے بھوط ڈ النے کی تدہرس کرنے لگئ ية ايكسلم امهب كه غير قوم كوامو سِلطنت مِن رخل دينے كى يالىسى دنيا بھركى کل ٹری سلامی سلطنتوں کے زوال کا باعث ہو بئی سے -اور یہ کیچھیب بات بنی*ن که مندوستان کی سلطنت مغلیه اس مادهٔ فسا دستیجی ندری ۹۰* ا یک انگرنری مورخ نے کھھاہے کہ مٹیوں کا باپ سے باغی ہونا تیمورکے خاندا پر ضداکی طرف ہے بھٹیکا رہتمی ۔غورسے و کیھنے پریہ بغاوتیں اکبر کی یالیسی کا نبتیجہ نظر ائمنگی- اجیوت بهانتک دلیرہوگئے تھے کہ نو داکبرے زمانہ س حس نے انہیں *خا*ک ، سے اٹھاکرانی سکومت کا زبر دست بازو نبانے کی کومشسش کی تھی اور حبرتے ساتعال نے مرنے کوان کا ہروقت مستعد ہونا بیان کیا جا تاہے ۔جہا نگیرنے ان کی ڈ سے علم طغیان ملند کیا اور مانٹ نگر جیسے نے خسر دجہا نگیر کے لائے کو باپ کے برخانا اكسا يأكيونكة منسرواس كانواسا تقااوروه استصخنت يرغمها ناجا متباتما سيربغادين تواكبرك جينيمي هومين بحب اكبرمركميا خسرون يمرمرك زورشورس بتائيداننك بغادت کی - شاہزاد وجہانگیراورشاہزاد و مغرم کی بغاد توں میں می راجپوتوں نے بہت سامصدلیا اوردارا شکوه کو باپ سے باغی ہونے کے وقت اور بھائیوں سے مقابلہ ومقا لماكرنيس داجيوتول كالجراسها داتما اودانهي كى ترغيب تمى شاجهان - جندمنع

47

كرّنار لل - ترد الاشكوه في لاؤسترسال اور رام سنكه كاخواسي ابني باب اورشهنشاه كى ايك ندسنى . بلكه باب اورخيرخواه امراكى ب بهانفيعتوں كونفاق يرمحمول كركے علانيہ كرا مفاكةُ من عنقريب اين كوته پائچه إدا ربعينه شرعي پاڻچوں والےمسلمان اميرون كويادر دارولی) سترسال خوامم دوانید 🕶 اليى سنتركثيبول كانتجة منعف سلطنت كے سواا دركيا ہوسكتا ہے ہي ہوا۔ اوربی راجیوتوا کا مرعا تما + يبيسلمان مغل مويا فمحان - راجيه تول سمے لئے ایک ڈراونا نام تھا مموز ہو شہاب الدین غوری ۔ علاوالدین تعلی ۔ اور با برکے نام اب تک انہیں یاد تنہے ۔ اور میتیں یاد دلانے والے تھے - راجیوت جان توٹر گرمسلہا نوں کا مقابلہ کر <u>حکے تھے</u> اوربرنج وغرقائل ہو چکے تھے کہیدا نِ جنگ ہیں مسلمان ان سے فضل میں۔ راہیو لمبانول کے دسوم معاشرت ہم مسلمانوں کی فضیلت ایکے محکومی سے دلول یں قائم رکھنے کے لئے بہت مغید ً نابت ہوئیں ۔ اکٹرمیل جول سے انسان کی خوبیا کم اورکمزوریاں زیاد وننطرآ تی ہیں ۔ باہمی ملاپ سسے وقار وغطمت وورمو<del>حات</del>ے ہیں. ماکم ومحکوم کا لگ الگ رہنا سیاست سے لئے مغید بلکہ صروری ہے ۔ اورسیا حکومت کی جان ہے ۔ أكبرن ان امولول كونظرا زازكرك راجيوتون مصبيحا تعلقات ببداكئي اور دصو کا کھایا - اس کی پالیسی سے راجپوت را نی**ا ں محلاتِ شاہی میں کمسی**س او ا ن کے بطن سے تہزا دسے پیدا ہوئے جویا تو خود تخت نشین ہوتے یا تخت نشینوں كے بعالى معليه شا ا ن بندا شاہزادگان مندجنك نام سے وك تعرتم كا نيت تعمان کا رعب ان کے راجپوت نانا اورا سکے لواحین کے دلوں میں خاک مبی غرا وى شامزاد سے جوایک منت كے بعد مندك فرا نروا ہوتے راجيوت ما جلوں سے ہاستے جاتے اور تعلق دامادی میبت حکومت کو بالکانسیة ونابودكروتياتعاب

اكبركى يالىسى رعايا ئے سند كے لئے توصر و رمفيد بونی جا ہيے تني اور مونی . اس کانتیجہ سوا ہے اس سے اور کیا ہوسکتا تھا کہ محکومین کے دل سے حکومت کا عِب بالكل اثد گيا اورا ده بغي وفسا د روزبروز ترقي مکيرا تأگيا - رما يا کي سرزوري بژيينے لگي. اور محكومين كواسينے حقوق - اصلى اورخيالى - جائز اور ناجائز - وسائل سے مال كرنے كا خوب موقع التمدآيا - اكبرف محص راجبوتول كوكا نقض كے لئے مسلمانو كے مق ميں اس قدر مدا طواریا ں اور را جیو تو ل کی خاطرداریا ں می کیں ۔ لیکن را جیوت غیرقوم کی حکه بست کب گوا اگر سکتے تھے۔ اکبرخووجی اجبو تول سے ساری مراز تا رفا اورشاہجہا ن ا وربها گیر بعی قوم راجبوت منط امن میں نہ رہے۔ اور ایکے عہد سلطنت میں راہیو **تو** رہے برا بركزا ئيال موقى ربس 🚁 اکبر کی نیالیسی قوم حکمان کی طاقت با زوز یا دہ کرنے کے اے ان سے لیے سخت منٹر ٹابت ہونی اور بونی حیا ہیے تھی ۔ محکومن کا امورسلطنت میرفیض ماکم کے انتیارات گزند سان پنجا تا ہے۔ او جوجو دنل محکومن طربتا جائیگا حکمان کی طباقت یں اً کم وقی جا منگی ۔ گورُمنہ طی جوا س طی ، وا سرو زنند عیاف ہوتی جاتی ہے ۔ ربطہ وصنبط ہور یس قاصر بوجاتی ہے ۔ اور جن طالتوں میں وہ کورنمنسٹ فیرقوم کی جو ، تقبور ہے ہی نوں ين استه کو ج کزا ميتات ٠٠ يه آگ بواكبرنے ديده دانت اپنے كھركم أكائي جها گليرا ورشا ہجمان كے زمانہ ميں ملكتي رن- يك ئخت اسكا هاك الهنامجال تعا- جو ولولے سالها سال تك اجتوار كيمسينول ميں بندرہ خصان ميں جومشس أنے او رصدیو ان کی مرد و لبیعتوں مِن بِإِن يُرِنْ سُحُ لِلْمُ آخروقت مِنْ رَهُ ہِے ۔ مدت پاکروہ آگ اورنگ زیب کے زا نرم خوب سر کلیگنی ۔لیکن او رنگ زیب آ ومی تھا 'ربروست اس کے سامینے کسی کی ایسانهی شیس ندگی 🛊

اورنگ زیب کی ابتدا، فرا زوائی مین بی راسپوتوں نے اس کے ساتھ ہمائی ج شروع کئے ، مہارا جرمسونت سنگر جر بڑا زبردست جرنیل اور دریا، شاہی میں اعظا

نصب يرممتاز تعا - واجر كمن سنكه را شوروالي جوهبور كابشاتها -جب راج كنج سنگ دگیا - *دشاهمان نے بسونت سینگ* کوخطا ب راجگی علما کرکے منصب **ی**ار مزا ری ر فرازکیا جبونت سنگر کا البایعائی اور سنگرتها - شاهجهان نے اس کوصرت آ كانطاب اورسته سزارى منعب عطاكيا - امرسنگه كويرام ناگوارمو ۱ - ايك ن و قع **یاکراس نے برمرِور بارعلم ط**غیان لبندکیا - او راسی وقت ما راگیا - خاند عبّاً ہے وقت والمافے حسونت مستکہ کواو رنگ زیب کی سرکونی کے لئے مقررکی جسونت سنگہ جو دشکست فاش کھانے اور وا راکی بزمیت سے بعد ہو ساطت راج ہے سنگہ ادرّنگ زمیب مصمندرت ملب بوا - او رنگ زمیب فی اس کی نطامها ف کی- اور بنالی مهده می کردی بسب اور نگ زیب نیاب سے نگاله کی طرف شیاع سے جنگ من ئیا ، نو سونت مسنگرسا توقعا - شاہ خطابوش کے ول مں مہارا ہر مذکور کی بیانب سے ار *جستم کا خدشہ نہ تھا ۔ جب* و د نول کشکرمق**ا ب**ل موسئے ۔ ٹرینیب نوج میں باوشا <mark>ہ</mark>ے برنغاز پر مهارا جه کومعه اس که را بپوت سیام مون کے جگہ دی۔ وہ دن توبغیر الدائی سے گذرگیا- اورا د برحبونت سنگھنے تبیاع سے نامہ وییام کاسلسل جاتی أركم عالمگيرسے د غاكرنے كا يخته ارا دہ كرليا -جب رات نفسف سے زيا وہ گذرگني تو جسونت سننگرا پنے ساتھی اِجاؤں اور فوج سمیہ ت عقب فوٹ شاہی پرحلہ اُور ہوا اورغانت وتارائ اوركشت وخون مال ومردم شاجى مين اس نے كوئي وقيقدا شما مذركها- اتنے میں شاہی نكخوارهی شیار موڭلے له خو د اورنگ زیب بھی ا شو كھڑا ہوا۔ مها دا بید نے راہ فرار اختیار کی اور فوج شاہی پی کھلیلی او گھیدا سے بولساز مشر شجاع اس کامین قصدتها ڈال گیا۔ اِدشاہ مها دا جرکی اس سرکت سے کھی دل خہت منهوسط بلكه كبنت تصك أالحدسدين ومسيلة غراتي منافق وموافق برروس كارومحك جِيار ٱملاً - عالمگير كے عزم وتدبير كے سانيمنے اسكے دشمنول كى ايسى چ**ا**لاكيا ل كجيميژ ئە جاتى غىس مىبىم بورتے ئى نوج سميٹ شجاع كوشكست دى ۔ مبارام كوسوھىم کرشا ہجیان انجی زندہ ہے۔ پیلے آگرہ کا رخ کیا اورسب جگہ یہ فبرمشہور کر دی کہ

عالمُكَيْرُ كُست كُمَاكُهِ الرَّيِّ ہے۔ مرعا آپ كا ایک نیا فتندا شامنے اور سکرانوں ے اہمی کشت دخون سے خودستغید ہونے کا تھا۔ گرا قبال عالمگیری کے سکتے اس نبردر وغ نے تھے تھے تھی میں شرع نہ یا یا۔اور حبیونت سنگ**معہ رفقا اپنے والر بود** يوركوسياك كيا - وفال منجكر بحارب بيا بان كرودا إكومسيز باغ دكهاراجيونا ی دون سے بدل وجان اس کی ا ما د کا یقین دارا کے دل میں جایا - کم فہم دارا اس کی اِتوں میں آگیا اور راجپوتا نہ کی طرف جِل ٹرا۔ جب حبیونت مسٹگر کیے حدود ملک کے قریب بہنیا - دارا نے اپنے بیٹے سلیمان ش**کوہ کومیسا**راج کے باس جہما؛ دیا نیفا ہے و عدہ کاخواہے تکا رموا رعها یا حبرصاحب **اکٹر میٹھے اور دہما**ز ئى چالىن <u>چىنى لگە</u> - اوراد سر<u>سە رام جەر</u> بگەرگانىڭەشەنشا ، **سەمعانى ق**ىند ك للذكار موس- اورنگ زميب البيروقت من البيرتعلق كانتھند سے كيول <u>يجه جنّه نه رنگا تها - اورکونی دا ناکب تثبيگا - جسونت سنگرکی خطامعات کر دی.</u> ونته ننگ این سانی قصور کا ذکیسلیمان شکوه سے بالکل ندکیا بلكه يبيله لمطالف أتيمل وفع الوقتي كرتا رلج اور أخركارا س سنعوارا ميمه ويثر يأفيني شاہزا وے کوٹکاساجواب وے دیا۔اب داراعجب مخیصے مرجمین محیا تھا سخا ماندن نه یا کے رفتن - ناچانطف ریفسیب بھائی سے مقابلہ **میں آیا شکست**فاش کھائی اور اپنی رہی ہی جعیت مہا راجہ کی مہر یا نی سے پر اگندہ کراکر معودے دنوں کے بعد قید ہوگیا 🚓 با وجدد ما راجر کی ان حرکتوں کے اور جگ ایب اسکوا اطا من خسروازے ہمیشہ نہال کرتار کا ۔م**ہات شاہی اس کے سپرورڈیں ۔اور کمان افراج ا**ور تھا گا مالك الحياتي معاران كى عزت افزائى كى جالى-شاكت فال سا تدسيداي كے مقابلہ پرجبونت مسلكمي امور تعا- اوراک وال مي اپني مبلی عادت سے از نراکے جب شاکستہ خال تعبد بینا میں ماکزین مشا سونت سنگرمہوں سے ل کیا ۔اوراسی تجریزو مروسے سیماری وات کے بہا

4

تُهرِمں آگیا۔اورنگ زیب نے اسوقت بمی حسونت سنگہ کی د ل تمکنی زکی۔ ثبالِئة خان مهم سعوالېس بلايگيا اورحبونت سنگه و **ب**ال را پاليکن اس کې **نکو**امي کې <del>وجس</del> مهم مشهمین شاہی فرج کو کھیے کا میں الی ہوئی ۔ بلکہ شاہستہ خار سے والیس آ بینکے تقوٰڑے ہی دنوں بعدسیواجی نے جبونت سبنگہ کی میازمشس سے بندرسورت کو لو*ٹا - اس پر داجہ دکن سے در* ابرمی طلب ہوا ۔ گروہ بجاے دہلی آنے کے اپنی رہا کِوجِلاگیا - اور جگ رئیب کے فیاص دل میں اس سے بھی مجھے ملال نہ آیا اور جینو<del>ت</del> سُكُهُ كُو كِي نِعْصال رَبِينِيا بِهِ عنك العجرى سخة فريب جسونت مستكركا بن من شابى خدمت پر امورتها كه اجل مبی سے مرکیا۔ را جہ کے معتمد مغیراس کے کہ فرمان شاہی کا انتظار کریں۔ یا ن بن صوبردا رسیما جازت در دستک دیردا نرا مراری عاصل کریں رام کے عیال ج اطفال كومها تعدل كالإست مندوستان كوجلدائ وجبب ورياس المكف بهنج مير بران كم ياس وستك نهونى وجهة انع جور مواراس يرراجيوت میربح سے بگرہ نیسے اور جنگ مجدال کی نوبت پنجی ۔ سرزور راجپوت سیر تحب ر اورد میرمرومان شاهی کوختل وزخمی کرا و ربز در ، آیاسته پار اُنز لا مور پہنچے ہیب ال مها راج حبونت مسنگ کی دورا نیول سے لی ن دولائے مید ا ہوئے" کو آرائ سلو حقيقين ولاوت مردول رمعرون ومهشتهالتماس عطائب منصب ورأج كرونه ليكن جيل اندرمسنكه ولدلأور لهينگه نهيرة امرسنگهانتقال حبيونت سنگهرجو دهپوا كارام مقرم وحيكا تعاحكم بئواكه وونولز كول كوحاصر درباركرس يجب بنتيز كرسيجيك منعسب وراج انہیں ملجا ولگا ہو وارالخلافهي مينجكران لوكول فياس مي مبالغهو المحاج صدي إوليا اور سرکاری آ دمیول میسنجما نے پران سے المجہ بڑے ۔ با د شاہ بجہاکہ پرکش

شاہی من آ گئے تھے اور حسب دستوراس کی جاگرواموال وضطابات اسکے واڑو میں حس کسی کو با دستاہ ان کے لائق سیجتے تقے عطا ہونے تھے۔اوروہ اندرسنگہ کو عطا ہوسمی کیکے تھے ۔ راجپوتول کی اس کت خانہ کارر والیٰ سے جواُن سے دریا انک پار اتر نے پر اورا سکے بعد ظہور میں آئی باد شاہ کو بقین ہوگیا کہ راہیوت خلا رسم وقاً نو ن ملک عمل کرنا چاہتے میں اوٹرسے مغاوت بمند کریے امن مملکت مِن خلاقُ الناجامِتِيمِي - كل راجبوتوں كوجو كالل سے آئے تھے نظر نيدر كھنے كامكم دیا ۔ کمچھ دن مجد چند راجبو تول نے وطن حامنے اے سے بطئے رخصت مانگی ۔ ہا وشا ہ نے این قدیم فیا منیا نه او خطا پوش ما دت کےمطابق اجازت خصست دیدی ۔لیکن راجیوتوں کے ول میافٹ نہ تھے۔ان میں سے ایک شخص درگاواس نامی جو برامتنفني تعاعب حال حلاكجهء رتول كومردا ندلباس بينا ادرود نأشحف بجريمهم دلیمں مشہورکرکے وال سے ہماگا کہ حسونت سنگائی رانیاں اور بھے اس سے سا تھ چلے شکے میں ۔ اورنگ زیب نے یہ خبرسنتے سی محص کیا ۔ او را پنی نسلی کرلی كەدرگا داس ئے جوخبر معیلالی ہے غلط ہے۔ لیکن در گا داس نے جو دھیور ینجکه مارول طرف بغاوت هیپیا! دی ۱۰ در راجیو تول کوچسونت سنگه که فرضی بجوں کئے، مد دے کئے برا گیختہ کیا مہ اورنگ زمیب و کم*عدر نا* تعاکد اجیو تو ل کی گستها خیاں حداعتدال مصرفره کئی ہیں۔ اورسیاست سلطنت کا دباؤان پر مہبت تعویرا رہ گیا ہے اور رعب مکومت ان کے ولول مت ہالکل اٹھ گیا ہے ۔ اس سے پہلے ایک وفع جب ستیا فرقه کی بغاوت کا واقعه موااوراس فرقه نے شاہی فوج کو ایک دوبار زک دی کم دیسله اجبوت فرمست وقت کوخنیمت مجهمخرمن بوسکنے اورا وانگی مال گذاکیا ہے دست کشس ہوکرشوخیال کرنے تھے اور فک میں فساوں پیلائے تھے۔ اب ما ناسے چتور سنے جو خاندانِ مغلیہ کا فدیمی وشن تعاجب ونت سنگہ کے جانم الوكول كواسين إل بناه وس كريست المسكست ابى الوكى كومنسوب كرويا - اور

شکوک جوان لڑکول کی اصلیت کہنبت لوگوں کے دلول میں تھے اس **تو**زیسے *بغ کرنیکے کی کومشمش کی ۔خودلا کو ں کی تا ٹید میں گھوا ہو گیا اور گردو نواح میں <sup>ا</sup> دہ* باد شاه کی غیرت راجیو تول کی بر سرزورمال دیکه کر دیشت میں آئی۔ چونکه اندیسنگه سے کچه نه ہوسکتا تھا اسے دربا رمیں واپس بلالیا گیا اور ماجیو تو ل کی سرزنشش کے لیئے خود طیاریا ل کیں ۔ اورجیتور پرچرط الی کردی۔ اس وقت اِنیسو سال مبلوس تتعایشمشیرعالمگیری کے خوف سے اِنا ہراسیا ن ہوا ۔ اور کمال عجز والتماس عفويه اطاعت كي - با دست ه والبس آك - ايك سال يمي نه گذر نے یا یا تعاکه رانا ہے کم حوصلہ نے برعبدمی کی اور منصوبان سٹ ہی کو تىميا تىرا يطصلح ئامەمىي روكا - با دشيا ھەنے ازسرنو جرط لا ئى كى پەخو داجمىرىيى خیمه زن مبوّے اور شا مزاوه اکبر کولش کر قاہرہ ہمراہ وے کہ را ناکی تنبیع اتق کے لئے مقررکیا اورمشاہزا وہجسب عظیسہ کو نبگالیسے اور محدمعظم کو وکن ست طلب کیا ۔ شا ہزادہ معلم ہوسب فرمان شاہی احبین کی طرفت سے ملک را نا پر حلہ آور ہُوا۔ اورایک طرف کے اکبریے اور دو حجری طرف سے معظرنے اِجیو توں کو تنگ کروما - را نا نے حب و کیھ کہ مقابلہ سے عہدہ بر آئی نہیں ہوتی - مکروفرپ کا

شاہزادہ معظر بوسب فرمان شاہی اجبن کی طرف سے ملک رانا پر حلا اور اور ایک طرف سے ملک رانا پر حلا اور اور ایک طرف سے معظر بے اجبولوں کو سوار کو اور دو حرجی طرف سے معظر نے اجبولوں کو سنگ کر دیا۔ رانا نے جب و کی احتمال میں ہوتی ہوتی ہوتی ۔ مگر و فرب کا جال مجایا اور شاہزادہ کی عقل سیام ہے شاہزادہ کو چا و بنی میں گرنے سے سبعال بائی والد اور شاہزادہ ای عقل سیام ہے شاہزادہ کو چا و بنی میں گرنے سے سبعال لیا ۔اس ناکامیدا بی نے فقت پر دازوں کو ما یوس نرک ۔ شاہزادہ اکر کے شباب فام طبعی ۔ اور اس کے ہمدموں کی رہنمائی پر بعروسہ کرے اس کی طرف جھکے۔ فام طبعی ۔ اور اس جو اِنی نبیا تی اس کی طرف جھکے۔ فام طبعی ۔ اور اس جو اِنی نبیا تی اس کی طرف جھکے۔ فام طبعی ۔ اور اس جو اِنی نبیا تی اس کی طرف جھکے۔ وی درگاد اس جو اِنی نبیا تی اس ضاد کا تھا بڑا دھ ارجوار راجوات اور جے شمار خرا

انگیززبان سے شا ہزادہ پر وہ جا دوکیا کہ شاہزا دہ لائیج میں آگیا ۔ ورگا دامس تیس بزارسوار مے کرشا ہزادہ سے الاعمد اکر نے جلوس کیا۔ سکدا پینے نام کا جا ری کرکے امراکوخطا ب ومناصب دینے شر*عے ک*ر و بیے اور باپ کے مقابلہ پرکھڑا ہ<sup>و</sup>یا ا وشاہ کوجب پنبر لمی خود بدولتِ شاہزادہ باغی کی سرکوبی کے لیے آگے بڑ ہے۔ اس د نعه شا بزا ده مےمعاون دبانی ضاد ماجپوت عجیب چال چلے۔ وونونوس ایمی مقابله برهی نرا کی تقیس که راجپوت یک گخت بھاگ ایتھے ۔اور درگا داس اور رانا کے ایک دوا ورمعتمدوں کے سواکو بی راجیوت شا ہزا دہ سے ساتھ نہ رہا۔ بلکہ ان کی اس نامعقول حرکت کی وجست اس کی اینی فوج جی باستشاے دوتین ہزار قدیمی حان شاروں کے کل تتر بتر ہو گئی۔ محرا کرنے ناچار حیران وول جتہ راہ فراراختیاری اورایران مین حاکرینیاه گزین جوااوه و مین مرکیا به درگا داس کا اس کل کاروالی مسے مقصد و ٹیجا کہ نوج شاہی می**ں تفرفہ ٹر**جاو اوراس سے قوتِ عالمگیری کوصدمہ ہو سینے - وہ بڑی زبردست چال جلا تھا -اس کی اس بیال سهٔ اکبراور اکبری فوج کوجنود شامی میں شامل ہونے سے ہمیشہ ك ين روك ديا - اوران كى عليحد كى في افوات عالمكيرى كا ايك برا بازو توڭرديا - گرراحب پوتول كوآخريس اس جال سنه ايسا برا فاند نه مهوا - را نا كوآخ كا رمغلوسه بهو كرضلا بخشى كاخواستنگار ببونا پرا - اورا فواج شامى لاجيوتانه سے مسط آئیں 4

## مرسط

الهرنگری فوجول میں جوبسر کردگی ملک عنبرجیوش شاہ جہانی کامقابلہ کریا تقیں ایک شمت آز ماٹروت طلب شخص الوجی نام تھا۔ وہ تعوظری جی جیت سے ساتھ ملک عنبر کی ضمت میں نوکر ہوا۔ اور زمانہ سے نشیب و فراز کی برولت جوان و نول میں وکن کو تہ و بالا کر رہے تھے الوجی اور اسکے بعدار کا

. میا سا ہومی بااقتدار ہو گئے۔ سا ہوا پنے آقا سے کشید خاطر موکر خدمت شاہمان ہر دلى بينجا- زمرهٔ امرادمي واخل كياگيا ـ كيكن محمد رت بعد شابنجهان سيدهي ارم موکیا اور بیجا بوری طرف سے شاہی فرج سے برخلاف آکر لڑتار فج اورف ادا <del>ف</del>ھا تا فج حب سا ہوکی خبردر بارمیں منحی با دست او نے اورنگ زیب کو وکن میں سیمینے کا الادہ كيا -اوراوزنگ زىيب يىلى دفغه دكن كاگورنر موكر و نا ب ينجا - بيچا يورستے جوس لمح ہو ئی۔ اس میں ایک شرفہ پر بھی تھی کہ سا ہو کوشہنٹ ہ نوکڑ نہ ر کھینیگے ہیا بور مثیا۔ نوکررکھ لیوے ۔ ساہو کا بل تعوارے دنو ل میں ہی نکل گیا۔مقہور ہو گیا۔ اور ما تا ا شاجهان سحا بوركامل زم مواسه عادل شاه وابی بنیا بورنے ساہو کی مسن خدمات کے عوسن میں دو اُگنات بونا دوسویا کی جاگیرا سے مرحمت کی - استمام اس جاگیر کا سا ہونے اپنے بیٹے سیوی كسيردكرك سيواجي كوونان بي جيوارا - سيواجي شااله عير بيدا مواتها -ندسى توسمات اس كى طبيعت مي كوث كويك كرمعرت تعيد - بندو ديوتا دل كايكا بجاری اور برمهنول کاسخت معتقد تھا '' قز اقوں کی کل خاصیتیں ۔عیب ای مہم پندی ۔ بے قراریمت اور مقدس کتابوں کی تعظیم اس میں ہے کم وکا ست پائی جاتی تقییں ۔ شریف طرحبیو توں سے عزور۔ ان کی شرکفیانہ رویہ اور ا<sup>ن</sup> کی خیر وتمعیت سے سیواجی اِلکا ہے ہمرہ تھا۔اور سکاری ۔ دعن اِ ازی ۔ وعد خلافی اور بدیجانگی اس کے بسندخاطر تقیں' اپ کی جاگیر مرتب کی زمیں سنگلاخ اور لاحاصل خار دارورختوں کے بنگلول ہے جا بجا ڈیکی تقی سے واجی نے گڑ ہیال بنانی ششر<sup>وع</sup> کیس- اسی زبانه میں عادل شاہ ہمیا رہوگیا اوربببب امتداد مر*ن* اس كىمملكت بچا يورم كھلىلى مچ گئى يسيداجى فرصتِ وقت كونىنىت سجەكر أس پاس سے جاگیرداروں کی جاگیروں میں دستبر د کرنے لگا اور جوجو قصیم عمریب مل اس ك نظره إلى اخت و تا رائج كركاس يرت فالبس موكيا يسيواجي جالاك ج تعامن من ول شاہی ہے صول رہنے کی عزمن سے وہ جا گیر دارا ن منطلوم

ریشدستی کرکے تحف وتحالف بے شمار در بارم مبیدیتا۔ اور مبویشی تبست پر بحارث جاگیردارول کے سر ریھی کرانی ادف سے فرمنی خیرخواہی سرکا بجائے جَنَابِهَا - چِزِنكه بادست اوبهي يوزَغبِس عُود فهماتِ سلطنت كي يرداخت ِ سے قام تفامرتشی تصدیوں کی مروسے سیواجی کی مدبیر سیدمی ٹرتی اوراکٹر جاگیر کے سلطانی سے اسکے نام ہوگئیں ۔ اس داؤديج سے اپنی قرت دن برن ٹر ہاکرسید امی نے معقوا حمیت بیداکرلی اور توجه مرسمه میں سے قزاق میشہ مردم انتخابی تعدا دکشرم حمع کرسے نامى قلعول كيتسخيرم مصروف بوا يسلطنت بيجا يوركى بدنظمي نصسيوامي كوليغ ا دا دول میں کامیا بی ماصل کرنے میں بہت سہولیت پیدا کردی۔ قلعہ جات کینے دگیے اس کے قابومی آنے گئے ۔ رفتہ رفتہ خبب بواجی نے لینے قدم حائے تو با دشاه بچا و رست کھلم کھلامخالعنت شروع کردی ۔ شیا ہی خزانہ کورست مرابع لیاا و گرداوا حے مکٹیس تاخت و تاراج کا سلسلہ جاری کروہا 4 سيواجي كي ان حركات نے بيجا يور والو ل كوخواب غفلت سے حبكايا ۔ سا ہو کے نام فرایں عتاب آمیز صادر ہوے ۔ لیکن حب پندونصا کے ست کام نه نسکلا اورسرکار بچا بورگی نرمی سیے سیواجی کی شور دہشتی دن بدن بڑستی کئی توسا ہوکوگرفتارکرکے بندکر دیا گیا۔ باپ کے ارے دانے کی تبدید بے بیٹے كوشا بجان كى طرف رجوع كيا يسيواجي إب كي طرح الازمت شهنشاه كانوستگا مؤا - شاہم ان سے اس کی درخواست منظور کی - اور تیج زاری امیرول میں ساہوبسغادشش شاہجان قیدسے آزا دکیاگیا سیواجی ہا ہے کی تعدیکے د نول میں خاموسٹ را تھا۔ جب اس کے باپ نے را بی پا گی اس تے ہم کلم وقعدی اور تاخت و تا راج پر کمر باندی - ہرروزاس کی مملکت میں لیے گئی ہ لما تت طرمهی گئی- استفیس شامزاده ادر مگ زیب دد مری دفعه گورزم تورم و کرایا

اورسيراجى في معينيت وموجب وم لإدان سلطنت مغليد شامزاد ، كي فرمت من رسل ورسايل مبيكرايني مقبومنيات وكشك ليؤسندسلطاني حاميل كي ليكن جب المتي اوزنگ زیب کو دالی کولکنده مصارط الی مین شغول پایاس گمان سے کوشا ہزادہ ورِيك بنگ ومدل مي معروف رم يكاشورش وفساد مخاصمين سے فائر واثمانا ما او اصلاع سلطنت معلیه برحمله آورموا - شهر چنبر ریبے خرآ بڑا اورعتیت بعِشمارے کر چھے سے گیا۔ بعدا زاں احد نگرمی دسی بی کارروا کی کرسے کی کرسٹسٹ کی۔لیکن نجوا بساکا میباب نہوا۔ اور ٹک رمیب کی فوری فتو مات نے بیواجی کی سب امیدین خاک میں ملادیں ۔ کو را - اور حبب شا ہزادہ بیجا پورکے محامره میں شغول تھا یسیواجی نے معذرت کرکھے آیندہ کے لیے وعدہ وفادار اور مدمت گذاری کیا اورا بنی شوخ حتمی اور تیز مزاجی کے لیئے معافی کاخوہ کا ہُوا معافی ال کئی حبب شاہر مان سمیار ہوا اورنگ زئیب آگرہ کو گیا ۔ سیو اجی سللنت مغليد كے زيرسايراك وفاشعا رجاگردارتھا 4 والئ بجايد رسللنت كاكام سنبها لينے سے لئے نا بالغ جانٹ پر جمعہ واکرم سیواجی نے بیا پورکی ملکت پر پورشین شر*وع کردیں۔منتظلمان سلطنت* نے رسا ورسائل سيحتسيوامي كوبهبت مجيهم إيا -ليكن حبب وه بازنه آياافضا خاركو ایک تشکرگران دے کرسیواجی کی تنبیہ کے لیے امورکیا -مقابلہ ومقاللہ بیواجی انعنل فال کی*کب بایری کرسکتانما - پرفاش سے بایوس ہوحیاد تزوی* کو کام مس لایا - سوگندسے عہدویماین بختہ کرکے افغنل خار کو بے براق الاقات ہم راضى آليا اوروعده كياكه بعداطمينان كلي خودتم إه افضل خاس بجا يورطبيًا - فهنل خا ان د د باهٔ بازیوں سے محصن نا واقعن سیواجی گی شموں پراعتبار کر ہے سپا او بهالحه بالكي مي متيكرسيواجي سع لاقات كرف كومكان مهود ربهنجا يمسيواجي رزا با كريع كانب را تعاد اور كذشته جرائم كامقرا درآينده سيمسك عفوكا ں جلیکن اُستین می مجیواحیمپائے ہوئے تما۔ اورسلے اُ دمی فارونیر

لگائے ہوئے۔ فضل خاں وحد کے یں اگیا یمسیو اجی سے بنا وہی عجز کو اس مدانت يرمحيول كريحه فصنل خا ن خودنيك نيت جوتما اسينے اپنے يالكح الوركم بمی جمیعے شادیا یسسیوامی زدیک مینجتے ہی منسلخاں کے یاول رگر مڑا، افضل خاں اس کے سرکوا ٹھاکر دست شفعت اس کی مبٹیریرر کو مغلگیہ لوسی تما کرسیداجی نے چا بکرتی سے جمیوا فینسل خاں کے شکر مس کھونیا فهنل خاں مرکیا بسیواجی ہے موافق قرار دادا پنے آدمیوں کوخبردار کرنشکونغ رحمله کیا - ۱ درلشگر بحا نوری نتر بتر بروگیا ۔ حب به خبر پیا بور میں نبی - رسم خال **بیوامی** کی سرکوبی کے لئے مقرر ہوا -لیکن قلعہ پر نالہ کے قرمیب رستم فال کوشکست فاش ہوئی۔ مُخرِکامبِ یورنے بُذاتِ خودِ مُشکر شی کی اور میڈان کا رزرارسیوا جی پرتنگ رُد یا -اوراس کے مقبوضات اسکے **اقدیت نکلنے لگے - اتنے میں شناہ کا کور** کو د وسری طرف توجه کرنی بڑی۔ اورشا مبی ہے توسل سے سیوا جی کے بھٹریں كجع حصله لمك حيسور وبأكياس ان د نوں اورنگ زیب سخت ہمیا رہوا اور اسکے بچیے کی کوئی امید نہ رہی . بدا بی فی برخبر ایرخیالات مام دل میں بکایے اور تعلید سلطنت کے برخلاف ستبا خِيال مشدوع تردس شائسته فال اورنگ رمیب کا امول دکمن کا صوبرد آ تفارا وراورنگ آباداس كامات حكومت تمايسيداجي دستهروكر ااورنگ باد تك بهنجا حبب ان واقعات كي خبرعا لمكيركزميني ـ شالسِّية منال سِحنَام فرمان مياده مر ا - کرمیوامی کو *مرزنشس کرے - می*وامی بغول عالمگیر*موشس کو می تعا -* اور <del>ک</del>ے فارت لپندم بے بی کھلے میدان میں ڈٹ کر اونے سے محبراتے تھے ۔ اوٹ ماری میونی میری اوائیساں اوتے اورسشاہی فرج سے باقاعدہ مقابلیس آنے سے گریز کرتے تھے۔ باانہم مغلیہ لٹکران کے مجاو اوا میں کمس گیا، قلعهٔ یونا فتح ہوگیا ۔اورماکنه بمینجاہ ومشیش روز کے محامرہ کے بعد سحنیم قلعۂ پرنیدہ اور دیگرہے شما ر<u>قلعے من</u>صوبان شاہی اپنے قبصہ میں ہے آئے مہالگر

مسبہ بینا میں جا گزین ہوا۔ اورسیوائی کی حویلی میں اترا۔ اور حکم دسے دیا۔ کہ والشخف خصومتنا مرشه سواے نوکر سرکا رمع براق بلکہ ہے براق برق سک لشكروشهرين د اخل نه مو - ايك دن مح**يرم ميث**ي جربيا دو ن مي **يوكريت - كوتوال** سے اِس آئے۔ اور دوسوم ہے براتیوں کے لئے دستک مال کی -اس بیازسے التأكوسيدامي معدا ينيهمرانهيول تحفيل مين جهال اميرالامرا وسور فيتماجا فإا امیرالامرا، کے بے خبرا دمیوں کوقتل کیا کشمکشس سے شوروغل نے امیرالامراز کو جگادیا۔وہ لباس خواب میں ہی تیرو برجھانا تدمیں کیے ہوئے باہر نکل آیا۔ سکا انگو هفاکٹ گیا - بیٹا ما راگیا - لیکن نی جان سلاست رہی یسپیواجی کوشائشہ خا ۔۔۔۔۔فاص وحبرعناد بھی۔ شانستہ خان ساہ**و**اکی سرکو بی سے لئے مقرر ہوا بھتا . اوراس نے سابوکی خوب سرکولی کی تھی۔ مکان کے اندرجولوگ مخصیواجی ہے لیری مرحمی سے انہیں قتل کیا - کینہ ورسپیواجی سفے امیر الامرا دیجے وحو<sup>سے</sup> یں ایک صعبیف بوٹر ہے آ ومی کوجو مارے فور کے رسی کے سہا ہے قلعہ سے اتر ر ! ها - جان سے ارڈ الا - اوراس کا سراتارلیا - اوزشائشتہ خال کی مو حرم فامس کو تہ تینے کرکے ایک کو توابسا ریزہ ریزہ کیا کہاسکا کفن و د فن سبدیں ڈ ال کرہوسکا-اور دوسری کوچنتیس زخم لگے یسسیواجی اینا کام کیسے راتول را ت بیر مباگ گیا -صبح مهو تے ہی راجہ حبوثت سنگہ جرمہم می شامل تھا بلاقا ا ورمعذرت كوا ميرالا مرا، كي خدمت مي حاضر ہوا -اس بزرگ تژا دسپدسالاً نے مرف میں کلمہ رام کو کہا ۔ کہ ا داستیم کہ مہا را مبر کیا ر باد شاہی آمر کریر آئیں چشم زخمرسیدٔ - عالمگیر کوحب اس واقعه کی خبرلگی - توامیرالامرا واور را جه سوست کوعتا ب ہوا۔مسو ہر داری دکن اورمہم *مسیداجی کے لئے شاہز*ا دہ ممیر خلرامور کیا گیا۔ا درشہنٹ ہ خطابوش نے را جرجسونت سنگہ کو بھیرانولکو کیل كرك الشابزاده كى ندمست مي تعين كيا -ليكن راجري كے كار نامے با وجو دمشيا بذل وا صانات شاہی اب بھی لائی تحسین نہ ہوے۔ سیواجی روز بروز زور کرتا

رسی مه سیواجی کامحالات شاہی میں تاخت و تا لائی کرنا۔ تا فلوں کولو آنا۔ اور قصبانہ برجسم جلے شیمہا ہے راہ کبیہ برکر کے حاجیوں کو زیارت حکر میں ٹریفین ہے روکنا۔ اور ہمندر میں قلعے احداث کر کے شکہ اپنے نام کاجاری کرنا اور بیرسب رامگر تعدیں خطاب مہا راجگی اختیا دکر کے سکہ اپنے نام کاجاری کرنا اور بیرسب محرشاہی فوج کے روبر وجواس کی سرکونی کے لئے متعین تھی۔ سرسری نظر سبے دکھنے والے کو چیرت انگیز واقعات علوم ویتے ہیں۔ چیرانی اس امرست ہوتی ہے کرشاہی فوج جبکے ساہمنے سیواجی تھر تھرکا نیا چہاے بھی ثابت ہو پی تھا۔ اور بعب مرجی ثابت ہواان سکت خیواں بیسے واجی کا مجھ دیگا گرز سکی۔ فرا عور کیا جاتے تو دوم میاف ظاہر ہو جاوگی۔ مہارات جب ونت جی بیدان میں تھے ۔

بعد عرمان خالات عاملیر ہے جسورت مسلد بودا پیس ۱۶ یا دو رہ جہ ہے۔ کومعدا جہ راسے سنگہ - دلیرغال - پورنسل - داؤد خال اور دیگر بڑے کا رطاب بہ ہوا کے سیداجی کی گوشمالی کے لئے مرخص کیا - کمان ارجہ جے سنگہ کوعذایت ہوئی -

سیداجی کی کیامینیت می دراجه اور کی میمرامیون کی دلیری نے کے میمورکر دیا تلعات یے بعدد محراسے اتحہ سے محلتے سے جب اسے دمجماک سوائے معالیت کے جارونهیں <sup>م</sup>صل*ے گئے۔لیے سلسلہ جنب*انی کی *اور بہت سی عاجزی ظاہر کی ۔ رام بچر بسے* مؤشیار ہوجا تھا۔ منروری امتیاط سے چش آیا لیکن اس دفعہ سے داجی بهت دبا مؤا تفا" وأم عهدامان مان و آبرو داده بشرلم رفتن حنور و ا فتيار منوون اطاعت نوكري درگاه بوعده عطا عدمنصب عمده قبول مصالحت ہنود<sup>ی</sup> راج ہے *سنگہنے ہبت خاطرداری کی ۔ فر*مان عغوور بارسے آگیا۔اور آخر مِنْ شُرَانُطِ صَلَّى حَسبُ وَيِلْ قِرَارِ إِنِّينٍ ﴿ (۱) سیواجی ۳۵ قلعول میں سے جراسکے قبضے میں تعے ہو تا قلعے ہوگائیں لاکم روسیر بندگان باوشاہی کے سپرد کروے ۔ اور بارای قلعے میوٹے اور کم مال اس کے الميض تقرون مير (۲) سنبها پسرسیواجی کی عمراس وقت آشمسال متی اور جیمه پنجهزا ری منعسب حضورسے عطا ہوًا تما دربار کوروا نہوئے تک شاہستہ فوج کے ماتم ہمراہ را حرف دست شاہی کرے۔ رم )سیبواجی نوژ بعیصول سعادت آستهان بوسی و دریافت ملازمت بو<sup>ر</sup> بندا كم المنال كدرا قطاع خود وموهجات مدمت مے نمایند اپنے مالیت ان ہی بہاڑوں ہں اپنے یا مال شدہ ملک کی آبادی میں شغول رہے اور حبب تہمی فدست شاہی کے لئے للب کیاجا دے فورًا ماضہ وہ سیوامی کی دا قعیطلب طبیعت اس کوخاموش کب رہنے دیتی تھی۔افزاج بادشاى ميں شامل ہوگسااور سجا يوركى لا ائيوں ميں اس سے ترد وات نمايان لمبور یں آئے۔جوباعث نومشنودی الم بیصنگہوئے۔ رام بادشاہ کی طون سے خطائختی کاکفیل ہواا ورسیواجی کوعنایات نشاہی کی دمیدہ کے تمیسری شرط صلحناً مد کے بوحیب روا ناصنورکیا م**د** 

شالى ن خليه كے مهدم اكر كے زانہ سے كاستور ملا آتا تفاكہ المج جيوبروار سیرسالار- را جگاں ونوا بان منعاور دکمرامرا ، حرمختلعن خدمات سے وانس درا بیں آتے تھے بطراق وٰلِ شہنٹ اسکے حضور مِن کئے ماتے۔ میر جاجب ہرایک کومیش کرنا۔ تخت سے میں گزیے فاصلہ پر موجب ہرایا چو بدارتین و فعہ زمین مک جھکنا آور ہا تھ کو زمین کے برا رسے یا تھے مک لانا ہو تاتھا اورسرايك وفعدجو بدار لمبندآ وازست يكارتا تغا كه فلان اميرشهنشاهِ عالم كي خدمت مير کورشس بجالا تا ہے۔ بھرا میرندکورکو ایستادہ امراء کی دورو بیرصغول کے درمیان سے تخت شاہی کے زینہ یائین تک لے جاتے اور وہال نمبی ہی آدا ب عل میں آتے تصے بعدمیں وہ امیرآ مستدسے تخت رجے متا تھا۔ او راگروہ امراء میں والاقدر امنظو نظربهوا تعاقدوه ابني نذرخودمشين كرماتعا اوربا دشاه اسمس سيحابك فهركوا تعالكات تھے یبصز اوقات بادشاہ اس سے بچھ کلام کرتے تھے در نداُسے اُلٹے پائول تھے م طب الم الموما تما ادر مبلے أواب دوبارہ انهي دوموقعول برمجالانے يُرتے تھے + جب کودئی تعض کسی نصب پر سرفراز ہوکر درمبرٔ امرایس وظل کیاجا تا تھا اس کو یمی اسی طرح مبیش بوکرانهی رسومات کی تعمیل کرنی بهوتی تقی - اس سیسیم کو رسم کورنرژ کہتے تھے + امراء كمخلف مراسج تصاوريهان بمارس مطلب مح كئ مفسله ذيل مارج کا ذکر کرنا ضروری علوم ہوتا ہے ۔ شابحبان تحصيبه بمللنت كحافتنا م يرامرا دمي سے مرف جارا تخاص عب ہفت ہزاری سے سرفراز ہوئے تھے اوران سے زیادہ منصب بہستشنا ہر ہا شا ہزادگا ں کے کسی کو ماصل نہ تھا ہشٹ شہزاری ججہ بینچیزا ری ستو۔ جہار ہزاد کا چەمە - سەبزارى يانفىدى ايك -سەبزارىسىنتالىس - بزاروپا ىضدى بىرا<sup>د</sup> انشمد استحما فنظامهم كديم زارى مفسب كوئي جي امنعسب نقااوردك داركى دفعه بخزارى مصاد في منصب دا كمعرب وسفي عد

جب واحي لي من منها - كنور رام سنگه وله راجه جسنگه و خلص خال س كرستقال کے لئے بھیجے تئے۔ اوراس کو رمارمی اُنے کا حکم ہوا ۔ آیا۔ اور چوببار نے معمع اکوکڑ بجالانے کے گئے اسے کہا یسیواجی نے انکارکیا۔شاہجان کے زمانہ میں جبیبا ہما در ذكركر عيكم برمسيواجي كومنصب بخزاري يعطا ببواتها بنخزاريول كي مغسه مين السكر الياليا يسيواجي في عالمكيري طون بنظر حقادت ديكو كُرْ رَّا رُفا في سف وع کی اور شہنشاہ غیور کی ہجدیے ادبی کی ۔او زنگ زیب ریخیڈ ہٹوا۔لیکن س کی فیاضا نہ طبيعت في عضب كوروكد إفرا ياكسيداجي كونظرے دورايجاوي عفوكيش إدمشاه نے پیمرسیواجی کو درما رمی آنے کی اجازت دی نیکن س دفعاتی اسنے کوزشس سجالانے سے انکارکیا ۔ اور مالگیر کی طرف بیٹی موٹر کر کھڑا ہو گیا ۔ اس نامعقول حرکت پر سمی اکتفانه کرکے رعونت بھری آ واز سے پہلے سے زیادہ مہیو دہ کلامی کرنے لگا۔اورشوکت عالمگیری کی برواه نه کرکے گنده و بانی سے سارے در بارکو براگنده و ماغ کرویا شاہشا اس کی میر باتیں سنکرمین دیا اوراسے حصنورسے دور لیجانے کا اشارہ کیا۔ اور کلم د اکر حقیقت واقعہ را جرمے سنگہ کو تحریر کی جائے تاکہ جرمجے و مصلحت سجہ کر تكمه اس رعمل كياما وس اورولى سيع جواب آنے تكرسيداجى كنور رام سنگاب را *ج حسننگه کی حفاظت میں رہے ۔*سیوا ہی در بارمیں نہ آیا کرے اور سنبہا ہی لیسر سيواجي كوفر ما ياكه وه كنور رام سنجكه كے ساته مجواع ص كرجا يا كرے سيدواجي بيقرار بوگیا- بیاری کابها ندکیا اور کنور رام سنگه سے سازش کرایک ون معرسنها متعانی کے ٹوکروں میں مبلی نگل گیا ۔جب اورنگ زیب کوسیواجی کی فراری کی خبر إبنى المستكركوب منسب اورمجاس منوع كرديا 4 سیواجی میتا ہوا عبدا مد قطب الملک ہے پاس اورا یک قول کے بوط بیجین تا ناشاه كياس ورنشنا مرى مي عبدا مدكا جانشين مواجدد آباد بينجا- والحديراً إ اس كے فریبیں آگیا جندا یک سرمدی قلعے دولت قطب شاہیہ کے جو ماول شاہیہ مبعندين جلے گئے تعے بسيداجی نے جون فلے گيري پس ہستاد تھا بكفالتِ قسم بني ڈنوا

یں بی بشر لد دفوج ومصالح قلد گری سخ کرمے والی میدر آباد کے آدمیوں بے وائے کر دینے کا اقرار کیا اوران قلعوں کے سوا اپنے میڈ قلعے مرعالمگیر کے نعرصت میں ہوگئے تھے ان می آدمیوں کی مددسسے فتح کرکے اپنے قبعہ لا نے كا الاوہ طاہركہا۔ والى حيداً بادنے كمك مهماكى يسيواجى وغاكركيا۔ قلع فتح کئے۔ اورمنصوبا نِ جیدر آباد کوکئی ون ٹال مشول میں موکھ کر آ**حت** میں **ہ** ايك دو تطلع ان كے سپرد كيئے اور باقى پرخود قابض موسليما 🕶 القفية قلعه گيري سے فراغت يا كرسىيوا مى بدستو رسالتى قلعهٔ راجكهُ ہ مِن قیام پذیر موا-ادرا زسرنوعلم لمنیان بلند کرکے او لُاشہرسورت کولوٹاا ورسزار کا زانج مرد سندوسلمان قیدکرسئے۔بعدمیں سیواجی نے جہازات ما و ولایت وکعبرامدیر فاته صاف کیا ۔ وہلی سے دلیرخال اورخان جہان بہادراس کی تنبیہ کے لئے مقرر کیے گئے۔ شاہی فوجوں کے ڈرکے ارے اب سیواجی خود کم مقابلہ میں آتاتھا اوراً حرکا رسنت کم یوی میں مدت تک اوسے بھونے کے بعد نواح مرتضے آباد میں باح طبعی مرکبا یسیواجی کے بعداسکا بٹیاسنبھاجی اسکا جانشین ہوا۔ اِس یں سواے دلیری کے اور کو لئی خوبی باپ کی موجود نہتنی ۔ بیرحمی اورعیاشی کی بعت یں تقی - مغلبہ فوحوں کے ساتھ کئی الح ائیہ اں کے بعد سبسماجی تقرب فال مے انھوں قید ہوگیا - اوربعلت حرفہاے ناشالئیتہ حِراسکی زبان **سے نکلے** جان سے اراگیا۔اس کے بیٹے ساہو کی جان بخبی کی گئی اور منصب ہفت ہزاری أسعع حمنت بواجه سنبعاجى كے بعدم سطة سردارول نے اسكے بعائی رام راجا كوگدى شين کیا ۔ رام را جانے اخت و تا راج کے لئے جا بجا افرتعین کئے اور مرجوں کے م مل کردہ ملک کابہت ساحدہ جرمغلوں سے فائٹرمیں آجیکا تھا اسکے والیں لیے کی فکرمس لگا۔ اس سے ووٹرے مشہوّ زبر دست جرنیل سنتا اور دھنا ، اووقے . انکوبہت کامیدا بی بوٹی۔ پان دنوں مرشوں کی پالیسی روبیہ جمعے زنے کی

جوام الوائي مي مغلوب بوكرم سول كم اتدات مرسط ان سے روبيد ان کوهیوٹر دسیتے مہ آخرمازی الدین قلیج خال فیروز جنگ رجد نظام حیدرا باد) مرشول کی مركوبى كے ليے مبياليا - استے مرموں كوبہت شكتين سي اور سنتاكى ربادى ہم اس کے اسول ہوئی سلالہ ہجری میں ادشاہ جرمت سے دکن ہیں ڈیرہ ڈ الے بڑے تھے خود بروات تسی قلعہ جات مرسٹر کے لئے چڑہے ۔اور کامشہوقا قلعُدُ **تما** نهموري - قلعُهُ ستالا - قلعُهُ يِيناله - قلعُهُ كميلنا - قلعُهُ كنَدانه - قلعُهُ وَرِينا -قلعہ واکنکیرا ایک ووسرے کے بعداقبال عالمگیری سے فتح ہوگئی + ان قلعوں کے تشخیر کرنے میں طرفین سے بہا دروں نے دا دجوا مردی دی۔ ليكن ن دير يالزا ئيول مين متست تهمي اس طرمت ا درتهمي ش طرمت مهراً ن بهو تي رى - مرشول كى الله كاسپرم معليه فرج كوشكست دير زباده شعله زن بهونا تعااور پیوزیا ده شرخیال کرتے تھے۔ لوط گھوس ان کا شیوہ ہوگیا تھا۔ زن و مردکوا *سر کرنے میں می فرق نہ کرتے -* اور سجد و ل اور خانقا ہول کے گرانے مين ممي حقة الوسع قامرنر رست تع اورنگ زيب باوجودان کي اس درجر کي شوخیوں سے دلج کی وشن کی پالیسی کا تاا خبردم پابندر ہا ۔جب کو لی قلعب فتح کرتا اور قلعہ داریا دیگر آ دمی فنیم کی فوج کے اس کے ماتھ آتے ہمیشہ نیکہ سلوك معاس سعيش أتا- الينال ملازم ركه ليتا - اورمناص الرسب برسر فرا زکرتا تھا۔ مرہے مان توڑ توڑ کر لڑے۔ لیکن عالیگیو کے ہتقلال فا ایں سے شیر مردوں کے تہورہے سامنے ان کی کھیمیٹیں نرگئی ۔اور آخریں ان كويخت اكامي بولي 4 فغانول كى سلطنت دېلى بھەزوال پر دخودمختار رياپيتي قائرم

ا ن میں دکن کی نغلام شاہیہ - عاولشا ہیہا درقطعب شاہیہ سلطنتیں مشہوہی اممزنكربيجا بوراوركول كسننده الطحوادالسلطنت اور دولت الأكي خأنرز إ لوندى بقى م حب اكبركي ظفرركاب نومس كل مندخاص كومقبومنيات اكبري ميشابل رحکس - اور صدو دِسلطنت مخلیہ ریاستہاہے دکن کے مدو دسے جالمے تو إُرَدِيم منا قشول نے اکبر کو دکن مے معاملات میں دخل دینے کاخوب موقع - وکن کی زرخیزی مشہور متی - ایک فراق سے ذرہ سے اشارہ پر مغلیہ فومبر بسرکر دکی شاہزادہ مرا دوخان خانان گجرات و مالواکی طرمن سے احمر نگر سے ساہنے ماخیمہ زن ہوئیں ۔ لیکن اعی امیران تھے پہنچنے سے پہلے ہی وار اخلا الما الماجكاتما- ادرسلطا نرجاندني في مهات سلطنت كي منتظر تقي م چاندبی بی کی مردانه مهت اور وانا ائ نے مغلوں کا مند بھیرویا صسباح ہوگئی۔ لیکو بقوژے ہی دن بیچ میں یا کراکبرنے دکن والول سے پھر حمیر حمیا آشروع دی - پرحب اکبرنے دیکھاکہ ہے موجو دگی اس سے کا م سجز بی سرا بنجام نہیں ہاتا۔ رمهم پنجا-اسی اثنامیں بارٹی سپرٹ نے احد گرکوشجاعت مش جاندتی ہی ت سے محروم کردیا۔ ظالمول نے اپنی خور بھکنی کی۔ اسے ہار ڈالا میں اڑنیوالا ا حمدُ گُرُورٌ اَسْحِیر ہوگیا۔اور میا ندنی بی کے قاتل اپنے کیفرکرڈ ارکو مہیخے لبرائيب سال اس مهم من مصروت رنا - بيجا يورا ورگولکننده نے بھی اَکبرکومٹیکنٹر، ارسال کئے۔ اتنے میں شاہزا ہ ہسلیم کی بغاوت کی خبر ہیونجی اوراس خبر نے اکبر کو ممودكيا كسلسلة فتومات وكن كونا كمل لميواركرمندوستان وابس جائے + جهائگیر محے مهدلطنت میں ملک عنبر سے دولت نظام شاہیہ مے زوال پذر مب مرروح بھونکٹ ی اورمنعلیہ پورٹیسل کا بال محانہ کرسکیں ۔ بلکۂ بنہ نے منعلبہ کشک كوشكست يرشكست وكراحم كرمغلول سي برحيين لياجها بكيرن شاهزاده م کوجو چیچے شاہران کے لقب سے تعنت نشین ہوًا مصل الم ہجری ہے وکن پرام

کیا- اورخود می انڈو محقریب السے دقت پر مرد کرنے کی غرمن سے جابیٹے ا شابجان نے چند مہینوں میں ہی ہم کافیصلہ کر دیا۔ ملک عنبرکوشکست فامنس دى -اوراحد گروالېس ليا - مل عنبرن چارسال بعد بجرسرا ممايا - اورشام زاده خرم دکن بہنجا اورغنیم کوشکست دی -اور شرط ادائگی خیج وحوالگی معن اضالاع دکن والون معلوال سيصلط كرلي مد حب شاہماں بادشاہ ہؤا۔ دکن دالوں نے موقعہ یاکرانے رہاستوں کے يهلى مدود پعرفائم كركئے تعے اور باغيان سلطنت مغليہ كو كھنم كھلا مدود ين شروع كردى تنى - شاجهان نبات خودوكن گيا- نظام شاميه سلطنت كوري خوز زلول مے بعد سمیشہ کے نیئے صغور روز گارسے مٹیا دیا اور سیا بورا ورگولکنڈہ کو بھی متست کی ہے ش**ما رہپوں نےمب**ور **کی ک**ے سلطنت دہلی کے باج گذار نبیں ۔ان لڑا ایُول میں ج تغرثيا أشرسال بوتى رم سيواجى كاباپ سا بوجوسله د كفنيول كى طرن سے ڈاحمدلیتار ہ ۔ اور بغاً وت وفسا دے بھیلانے میں سرغنہ تھا ۔ فرمان جواس وقت شاہران کی طرف سے عادل شاہ والی سی تورکو ہیجا كياتها اورتعدنامه والى گونكنده مم ذيل مي تبرك القاب تقل كرت من ان سے بخولی واضع ہوجائیگاکہ اس وقت دکن کی دونوں ریاستوں کاسلطنت ہلی کے ما تعکیا تعلق قرار یا یا - اوراس تعلق سے قائم رکھنے کی کیا شرا کط مقرر ہؤس تعلق کے بارہ میں اتناا شارہ کر دینا کافی ہے کوان عہد ناموں نے والیا اِن بیا بور وگولگنڈ کو فود من ار باستوں کے رتبہ سے اگر سلطنت مغلیہ کے ماگیردا رول کے مرتبہ ئے پہنچا دیا ۔ اورشاہیا ن کی طرف سے بچا یوراورگول گنڈہ میں رزیڈنٹ بیٹه گیا - القاب جراس کے بعدخط و کتابت اسمی میں ستعال کئے جاتے تھے وہ بى ارخيال كى ائيدكرتيس-فزهان عرمند شینکه دری ایام بدرگاه خلائق بناه ارسال د کشته بود کرید وا زنظرا شرجت اقدس گذشت بچرب از فخواے آس عرمنداشت و فررا خلاص

وانبتيا را لماعت ومبدق إرا دت آ ب عدالت وشوكت بنا بمغهوم گرديد ديمال! عرصداشت كرم خال نيز بذروه عرص رسيد وتجقيق بويست كرم روبال ورديكا فرمودم قبول كرد وطرلق اطاعت وانقيبا واختيبا رمنود- بنابرال تقصيرات گذشة آرمهيط اعطاف لانعقو واغاص تقرون سافتيم ومجدد ا درمقام عنايات وممت سبت بال عدالت مرتبت وراً مديم- اگر ميش ازيل مم الدولت واقبال بوبهطك اخلاص وخدمات عاول خال مرحوم نيخوتستيم كداز مانسبت بآل امارت وآيآ دستنگاه اصلاً بعینایتی نظهوراً میروخرایی مبلک آن شرت آب راه یا بر- اماچو مردم کونداندلیش که بداندلیش تر امارت مرتبت بو دندبرا منماے که ندامت انتهاے آل باشدباعث شدندلازم شد كهبين قدر بحزابي ملك ومال آن عدالت بناه رمهني فيم بهرجال چیل ازال راه خطابشا مهراه برایت برگشت و درسر با ب سرحه فرمو دیم قبول کرد ما برولت نیزتمام ملکے کها زمادل نبال مرحوم آب مدالت مرتبت رسید بداک زمیرهٔ مخلصال مرحمت فزم وويم وازملك نظام المأماب بم قلعهُ شولا بور وغيره محال مثقعلة آ *ركه ما ازما دل خال مروم گرفته به نظام الملك و ملك عنبروا* و **مهورم وقلعهٔ برینی**ژ و يرگناتِ نواجٌ آن و بينيه محال کوکن که نبطام البلک تعلق بو دبا فلعجات از َ مَد د د ویر گنه حاکنه که مجبوع بنیا ه یرگنه تجبیج سبت نگههم دِ ن مے شود با ن شوکت پ**نا** مرحمت فرموديم- ومقررمنوديم كرّا وقتيكة أن مدالت بيناه واولاد واحفاداً حشّمة وستنكاه بشرويط كدورذيل اين فرمان عنايت عنوان كدمبز لأعهدنا مارست مرقوم كشة على بنايندانث والعدتعالي مركزً حزرس از ما وخرز ندان برخور واركامگار نايدار عالىمقداروا زاولياے دولتِ قاہرہ ائبلک آ ںعدالت پناہ نخواہ رئیسید۔ وایرمعنی نسلاً بعیدنسل وبطنًا بعدبطن وقرنا بعد قرن برقرار و یا مُدارخوا دربو د - و بست مكه روييي شي تقدومنس بعدمعات مؤدن مطالبات إقى كقبول موده زدر إرسانه وچوں درمراب آئجرا ارت نیاه ارادت وحقیدت دستگاه عمده اکارمعظا سلالأاما جدكرام زمره مخلصان صلاح انديش قديوه متخصصان سعادت كميز قطيب الملأ

المرشده بوداز دوس كمال اخلاص وبثدكي قبول مودوا ذروم مبتدعان براعتقارا ورسكك فرقة ناجيال سنست وجاعت درأ مرور وشنت كخطبه ذا در ممالك محروم إسامى سامى فلغاس اربعة لاشدين والقاب نامى امزين ساخته بيخانندفوانده ووجود دراهم ودنيار دابزام نامى ازىب وزىنېت داد قرىب پنجاه لک روىپەيشىكش لربعدا زملوس برومقرر فرموديم ارسال داشت إيم منى قتصني آل بودكه أقطب الملك ايالت دارعاسيتے فرائيم- بنابريں مقرر فرموديم كراز جماحياراك بهون كرم سال نبطام الملك صبب أنحكم إشرت عي رساٍ ندو ولك مهون را بشركار ومهل از د-بایدکه آل عدالت بنا هم که عره دنیا داران دکن وراس روس آنها و مجای برا در كلان ألقطب فلك ايالت ست املًا ومطلقًا دررسايندن ضررت بملك آل قطب فلك شوكت نشوه ومتعئرض محال متعلقهٔ او نگردد و تكلیف دا دن چیز سےاز نقدوحنس نرنما ميرو بإرسال وايأعف كه درميان بزرگان شمايال بوداكتفا نمايد وایمعنی را نیز از جلهٔ شرطهاسے ایں قرار داند بینا پخه ما مقرر منودیم که ساہو در کیان شولا پوری و دیگر بزکرا ن عتمد آن عدالت دستنگاه را درین درگاه را ه نباشد. و بهیج کم را بغول ويميان زوخو وطلب ندنمائيم - بايدكهاً ب عدالت بنياه تيزييج بنده ايردگاه را در ملک خود راه ند بهرو بوکر نه نماید - و ظاهرست که حیاب ام و مبایب دیگر را ه ندا ر د آب عدالت مرتبت رجوع خوا بدا وردبام ما ذون مصسازيم كزوكر نمايدا الي شرا کم قلاع تر مک وغیرہ کر درتصرتِ او ماندہ خوالۂ بند ہاہے باد شاہی نماید - دریں میں سوائب مصالح توسخانه مزاحم حالَ وبأل واحوال عيال سأبو وممرا كم إن اومغزاميم گردیدواگرسا مواز راه برگشته طالعی بسرکشی میش آید تا مقدورسعی منوده بسزارساند. ياازتعلقة مدودخوداخراج نماير- وبميج بك ازنوكرا ن نطام الملك لإنز دخود راه ندم واگر نؤ کرمنودن مزورداند نام نطام الملکی را نها اطلاق نه نماید و زود مکرمت خال ا مع عمدنا منتشبكش روانهٔ درگاه سازد- ياشم خداراشا بدساخته عبد كرديم كراي قرار بيوسدسكندرىجال ماندوعهد نامدرا بتخطيخة فام مزين ساختيم د فرموم كرفلا صئه

44

ای امان امرا برلوح طلاکه در بات مکم لوج محفوظ خوابده اشت کندی نقش گردانیده نزوآن علات پناه روانسا زندو باید کمکم این به لفن شکریم لازیا که ولان کفر تحدار در این باارده ولان کفر تحدار در این باارده است در این خراست کمی اس که این نام سری خردار شاه نیم باین ناظرین کے لئے ذیل بریم کرتے ہیں۔ اخیر میں جو فوالی از کمی بہوگا ہ

غزل

بوزاسحرنها دحمسائل برارم يعنى غلام شاهم وسوكسن ميخوم مشكر خداكه ازمد دمجنت كارسآ كامے كەخۇسىتم زىندا شەمىسرم گردید نام شاو جهان حرزمان وذا يرحجب تدنام براعدامنطعرم مملوك ايب جنابم وسكيب ورئم شا مأمن اربعرس رسانم سرري ازگفتهٔ کمال دلیسلے بیہ گرماورت منیشه دا زنردارهایث برمن فتادسا يُخرشِد سلطنت اكنول فراعنت ست زخوتر يلادم نامم زكارخانهٔ عشاق محو باو گرجز محبت تو بودست خل دیگرم درسايئة والمكب قناصت بيسرم كميشا وشيركيره يكم كرودارشود درشاه را وعمرازي مهب د نگذرهم عبدالست من بمهرا مهرشاه بو

تعهدنا مرعيدات فالقطب للكفالي كولكنده

تهدنامهٔ مردموروتی نیک خواه خلص فدوی بلاستنهاه عبدامه طباله لک انکه چول بندگان اعلی صنرت خاقانی طل سبحانی خلیفة الرحانی سلیسان کانی صاحب قران تانی که بزاران جان گرامی خان بنام نامی آن صنرت باداندوست

ومفقر والشرط ويون لأبعدنها وتطنتا لعاطن بالن نيا ومندور كاوجها نياه تغرمون فأمين مرمد موروتي المعبدق القنقا و دونور اغلام تعبد من نمايذ كربوا ري لك على جاريا و مقارات الحريث منامي سركيد الله الا وول صريعًا ملك مذكورشود مزين بنام امي ولقب كرامي نبند كان حضرت خاقاني درخبيع إيام وعيدين لانيقطيم بيخوانده بامشد- ومركز سرامون رومشيكه كرسابق ميخواندند بگرود- وبيوست برزربيرخ وسفيدسكه مبارك كما زدرگاه عالم نياه كنده فرستا ده اند مے زدہ باشد ونیز قبول منودم کروولک ہون را کہ مشت کر وہیہ مے شود از حملہ جہار لك بون إبت نظام الملك سال بسال ملاعدر واسمال بسرى رخالصه تسريفه و صل مازم- *وم بشت لک روییه از جله می و دولک رویپیر که تا*اخیر*سندمشت بطر*یق بالتقطع بربي نيا نصند درگاة ننقطع شده بود و باقی مانده نيز با دولک بهون ساليپه بدرگاہ معلے بفرستم۔ وبعدازیں تمہیٹ بااولیا ہے دولتِ عظمے ازمسیم فلب یکزیگر وبامخالفال ازته ول متهن ومخالعت باشم ـ و درحضو رمولنناشيخ عبداللطبيعة برقرآن مجيد دست گئي ڪئيتم وقتيم ياد کر دم که خلاف آپنته په کر ده ام اذمن سرنزند- اگرخدا نکرد صدرخلاف آر گروم اولیا ہے دولت قام و درانتز اع ملک م محق تواست بود۔ وطراقة بجهدا ولياست وولت كهصوم وارى دكن باشد أنكه ء البحيثمال ببب يتيقهمي این نیازمند در قبولی اطاعت و بندگی درگا و حهال طلاع بامن کم عدادت به أكرابيانا بعدا زمعاودت دايات عاليات بمستقرا بخلانت ازناعا فبتتبني دم تطاول بملك نيهازمنه في ولاز نمايندايث ال وروفع ثيراً ل ممدوم عاون ن باشند اكرنشبب الخاص صوبه وارعاول فاشرتبعدى ازين عاجز مبلغ بكيزراً مسلغ درا ېشت لک د دىيىپ گيژ هېرسال**رمجرا با شدېخرېر شهردى الجره ش**نامجړى .و الان حدر امول كى تحرير وتكييل كے بعد دكن كے جاروں معوفول كى صويرا ك العراكك زيب كحينام مقرر بوكي اورخودشا بجبان دارالخلافه كي طرف والبس أكيا والمركومكنده عبدويمان كوبالاسطاق ركدابني حركات سياد نراكاتنا خطبدنز

شاوا مان ربهاتا اوراعا مارطل تا قعا-ادا سكر فاح اوربير علهام اليفاك براء الفتالامير سعنا المن بوكراس كاربادى كا برذكور سے بتوسل اور نگ زیب شاہجان کی فدمت میں دجوع کیہ وع شروع میں میر حلہ کے والیس یرا در مگ زمیب کے رہا رک میر حل معے فیہ دی بیں نرتھے۔لیکن حب شاہران نے میرحلہ کو بندگان شاہی میں منسلک كركينه كالاده ظاهركيا تواورتك زميهمي اس كاممد بركيا- ما دل شاه كجر ا ماے شاہمان اسے لکما کرم حل کسال وہ سباب کومب لمی سے واکذار کرے تِ شہنشا ہی ہی آنے دیے میرحلبرامراے شہنشا ہی میں داخل وہ کیا تا عادل شاه محمواس رسل ورسائل سيع كئه اور نامه وبهام سے است سجرا یا گیا ا اس نےمیرحلہ محسبیٹے آورد گرلوا حقین کو قید کرلیا یمیرحله خودا سوفت کرنا نگریس 🛪 ذلت قیدسے بچگیا۔ دربارشاہی سے اورنگ زیب م*ے نام مکر پینےاکہ ط<sup>و</sup> ب*انی <sub>سی</sub>ر جب والم گولکنده نے افوا بے شاہی کی آرکی جسنی حواس بلختہ سپر کرسیدر میں جواسکا ماکمنشیر. تھاگولکنڈہ میں جا *کرمحصور مؤ*ا۔ جیدرآ با **دمغلون** نے فتی د شاہزادہ نے گونکنڈ ، کامحاصرہ کیا توعادل شاہ کی والدہ معذرت والتمام عفہ میں کے لئے فدمت شاہزادہ میں آئی میشکٹ سابق مت دوسال میں با نساط آئی كاوعده كيبااوروالي گولكنده كي صبيبه كي شا دي او رنگ زميب سحے لوسسے سير قراريا اور ملح بوكني- اورمير حلام اس داخل بوكوخليدو بارمي بهنيام تجهدون بعد على عادل شاه والى **بيجا بوه كاانتقال بوكيا - اسكاكو بي وار** شاير سكندرنام ايكشحفر مجول النسب كوعاول شاه في مجاس بسر روش كياملا تعارام اب بيا بورن است سلطان بزار بالدراء رسبن امرااس كم برفلات مي تخ اشاہمان سے کئی نے شروم ماکہ تحنت نشین کون ہو۔ اور نگ زیر پاکہ مکم ہوا كه لمك وقلعايجا بوراسين قعرف بي سلي آوست واورم يرحم كرمعنورست فرابزاد كى مدوسكەلىئەر واندكىياگە! - اورنگ زىيىنى تىموڭرىدى وندر مى بىرت سىغ قلاغ تولىخ

بیما پرسوکردی اور میمازال بیما پر رمیدا آنی علمه کا محاصره کرایا محصودین میماری استفی استی استان بیماری استان اور دارا میمان بیماری کی استان بیمان بیماری کی استان بیمان بیماری کی استان بیماری کاربردا - اس خدما که کیرکے ساتھی امراء کو در آدمی طلب کیا - بونکہ حادا کی بیشت انجی نیمی اور جملی وہ کمیلن وہ کمیلنا جا بہتا تھا اس میں اور جمائیوں کی نسبت اور نکہ اور ب کا استان اور تھا - اس بجر نیست استان کے لئے استان کا میمان میں مالت میں عالمگر کی ایمان کے لئے مطابق میمان میں اور نا چار دنا چار دنا چار صلح کرکے دال سے اعدا یا اور فرز ااور نگر باویس منظما مد

ایا من خانر خگیر م کرج الوں نے بھر سراٹھایا اور ممالک محر وسہ و ولت مغلیہ
میں تاخت و تا رائ کا سلسلہ جاری کردیا ۔ گراورنگ زیب کی فوری فتو ما ت نے
ان کے رہا رہے اوا دے خاکفیں ملادیتے ۔ فرایں عتاب آمیز تکھے گئے ۔ اور پہنے
مہدومیثاق تا زے کئے گئے ۔ لیکن و کمنی اپنی پرانی بدعا و ت سے بازنرآئے ۔
ایغا ہے وعدہ ان کے کوٹو اُ ونمورار رمجہ عہ افلاق ، یں نہتھا ۔ سلطنت مغلیہ کے
وشنوں سے برا بر وا بطروا تحاد قائم رکھتے تھے ۔ اور خراج سٹ ای کے اداکر ہے
میں تسایل کرتے تھے ۔

یں ساہل رہے ہے۔ افر کارتاف کا مجری میں جب اورنگ زیب مرشوں کے ساتہ جنگ وجدل میں مصروف تصا ابو کہ سن تا ناشا ہ والی چدرا با وسے سنجی مدد کی۔ نیز ابو لمحسن کے امراد چند میں ماصل پڑگنا ت شاہی اس وعوے سے کہ وہ بیلے واضل لک ملنگا اخراد چند میں ماصل پڑگنا ت شاہی اس وعوے سے کہ وہ بیلے واضل لک ملنگا ماونا واکنا و مہند کو لکوا پنا وزیر نیایا۔ اور ما و نا واکنا مسلما نول برظلم و تعدی کے نے سکے سے منطفہ کو قید کرلیا اور اسکا بعثیا میر اسم عالمگر سے پاس آگر داونو ا ہوا ما بولیس شکیش واجب کے میسے نیس میں تی کرتا تھا۔ خان جا ان بہا در کو کتا

وراحرا عستكرولها الاستكرود والنبنيداين كترام مكرما دي والدنينو ابر محسس كوتبنيدة ادبب كري ادريشك ان كے تعرف سے نكال كرتعرف شابى مي لادي " بعدمي شابزاده منعظيسه اور د كمرام ا وراج است ا مرار بخذ كمذلك ذركع لئے دخست كيے حمئے را و ہمن سے فليل اصدفال كومعت اليہ یر بهبیاً شهزاده نے بشرط رفع امورشکا بی معافی تعبور کا و مده دیا - اور لڑائی سے يهر كرن كوا الكي ظاهر كى مليل المدخال في مهل جواب ويا اورار الى شروع ر دی۔ ا دہرخان جہان سے آ دمیوں نے قلعے متح کرنے مشروع کر دسیئے ۔ اور شهزاده مبئنیم برغالب أتا - چیدراً با و کے قریب بہنگیا - او محسن سراسیم بروکھیا۔ اور قلعهٔ گرلکند فرمیں جا گزین ہوا -اوروہاں سے شاہزادہ سے پاس مسلم سے پیغام آنے لگے۔اس اثنایں ابر کجسن کے ایپروں نے جرا دنا واکن سے تنگ آئے ہوے تھے۔ انہیں قتل کرڈ الا۔ ابر کھس کے بعدریت طلب ہونے پر با دشاہ نے ابولمس كا قصور معاف كرديا اوراسك لئے ملعت ميى ٠ لیکرا بوئسن کی فرج نے سرکاری آذمیوں پر میرحله کیااورانہیں ان سے اردالا - اورابو الحسن ارسال شيش بيرتسابل كرف لكاراوراكو ميما - باوشاه برات خود بهني - المرميين اوروس دن كو لكند وكامحامره را - كوله بالعدار رستارا طرفین سے بہا دروں نے جوا مردی کی داددی ۔ اور اُخر کار اقبال **مالمگیری سے گونگ**انڈ مسخ ہوگیا۔اورابومحس متعبد ہؤا۔ عالمگیرنے ابومحسسَ سے شا فیزیا وکیا ہاکی خاظرو مدارات كي اورجند روزك بعداسته دولت آبا ومبيديا او منامسال اخراجات الولجسس أس كا فطيفة تقركر ديايه سكندروالي بيجا يورس كاذكرتم المبي كرييكيس احسانات شابي كوجرا ہے تی میں ہوسے تھے بعول گیا۔ اور مرسٹوں کی جوان و نوں میں افواج شاہی سے الد رہے۔تھے ہمال ومردم مددکر تا تھا۔اس کی ناہنجاریا ب توا ترمیرون بوتی تعین اور کر دفران سیحت اسیان را و تهدید دو عده و دعید میا در موست تنے به فائده البواء شاهزا و مومنا شهر بیا پورک کے مقروم اورانی اور کیا با فلا سے افواج شاہزا و مومنا سی بیدا ہوگیا۔
افواج شاہ کی تو بہت سے ستایا ۔ اور فیزام اسے محتوظ سمی اختلاب بیدا ہوگیا۔
اوشاہ بنو و متوجہ بیا پور موسے اور وابسوس کے تیسویں سال کے شروع میں بیا بور کے تلعہ کی بخیاں اور سانہ کی فرد میں ماضر کی گئیں اور سکند رمتید مہوا۔ برختم نایا افادی الدین خال بہا ور فیروز و تربیک جنا نام کا میں اور ان اور میں مورز کی کا نتیجہ میں جنا کی اور اس میا در فی و و زباک مفتوح گردید کے سکند رکودوات اباد کے قلعہ میں میا گیا۔ اور قلعہ ارکے نام حکم ہوا کہ سکندر کومنا سے مورد والت اباد کے قلعہ میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کا مسلم ابن یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا مات کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھے۔ اور اس کے اخرا میا کے مطابق یومید مقرر کردیا گیا ہوسے میں سرکھ کے دور کردیا گیا ہوسیا کی سرکھ کی سرکھ کی ساتھ کی کا میا گیا ہوسیا کی میں سرکھ کی سرکھ کی سرکھ کی ساتھ کی میں میں میں کردیا گیا ہوسیا گیا

بنظام مملكت

ليكر عهد إس جليله كے لئے محبوثے رتب سے سلند وار ورم بررم ترقی اثاف تما۔ صاصر دربا رامیرور اوس دو وضرمجرا کے کیے جاتے۔ ۱ بھیمین کے اور 1 بھیٹام کے ۔اور ہفتریں ایک دفعہ م المفنے قلعیس بیرہ دیتے تھے + دوس درم منصيد استعدان كوشخ المعقول لتي تمي - ان ك فرانعوا امراه جیسے ہی ہوتے - اور اکثرام ارمنصبدا ولاں سے ترقی ماکر بینے تھے ۔ آگرمہ پہلے کسی زمانرمین نصبدارّول کے احت سوارمی ہواکرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں ام میں اور منصبداروں میں ایک بر بڑا فرق تھا کہ منصبداروں کے انتحت سوار نہ ہوتے تھے منصبدارول کی تخواہ ۵۰ اروبیہ اموار سے سات سوروبیہ کک ہوتی تھی۔او ان کی تعدا دامرا رسی بہت زیادہ تنی 🖚 ر و زمیر و اربی سوار ہے۔ وتنخ اه روزانه لیتے -اوربعبن روزبنر دارمیا ے بھی زیادہ نخزاہ یاتے تھے۔ان کی تعداد کثیرتمی مدرجان کا ادمنے اور بہت نہر سينشى اورنائب نىثى بوتى تىي 📲 عام سوار- امرایک احت تھے۔ان کی دوسمیں میں ۔اول جودو گھور ر کھتے تھے۔ ایر فدمت سے کاری کے لیے مقرد تھے -اوران کے گھوڑے کی لانون پرشاہی داغ ہوتاتھا 🚓 ووسرے وصرف ایک گھوڑا رکھتے تھے۔ایک گھوڑے والے سوار کی نخواہ ٢٥ رويد ابوارسے كم نرتى + بيها دول کی نخواه سب سے کمتی بیمن ۲۰ روپے بیض ۱۵- اور میمن ٠ ارويے اموار ليتے ٠ تونی نهرس پورمن جونوکرتے۔ان کی نخواہ۔۳۴رویے اہوار ہوتی تی 🕳 افرائج بوصوبجات مي تقييم شده تعيب ان محمح لمبقات تجي ايسيري تع جيس ماضرور بارفوج كے البته تعداد كافرق تعاب صنوری فرج میں سوار قرمیہان میں مہ - اور بیارہ تقریباً 🕶 🕶 ہاتھ

اودكل فوج سوار الاكسك قريب عصه تنواه ايرسيد مي كرسياي كدودا بيسيم وتيتي م ترمین حیوثی اور ٹرئ تیل کی بنی مولی ہستعال کی ماتی تمیں ۔ اور تیرو کم ک بھی تھے۔ گورزموں کا سے کوائی تنخ اہ اوراپنے اُ دمیوں کی تنو اہ کے عومن میں جاآ ملتی- اوراس جاگیرس سے معاملہ سالانر کی ایک مختص رقم انہیں ہیلیے ا واکرنی ہوتی نى - بوزىس اس طَحَ يرنهبس دىجا تى تقى وەخاصەكەلا تى تىلى - آورىھىكە يردىجىيا تى تی و گور فرم و بجات امراء کے درجہ سے نیچے کے خطابات عطا کرسکتے تھے - اوروا گور فرم و بجات امراء کے درجہ سے نیچے کے خطابات عطا کرسکتے تھے - اوروا بشرامنظوری با دمشیاه جاگیری می دیتے تھے۔ کل اخبران سول والمری کی تغرری وموقو في گورنر کے اختیار میں تھی-البتہ عہدہ د اروں کی موقو فی حبی تع ہے۔ری خام فرمانِ شاہی کے ذراعیہ ہوتی تھی۔ گورنر کے احاطۂ اختیا رسسے با ہر تھی۔ أكرمهانهير كنمي گورزمعطل كرسكثاتها يشموليت ويوان وه ارامني اجاره يرويتيا -لیکن محصول اراضی کی جمع میں ا سے تجد دخل نہتھا۔ کم ں صرورت کے وقت اسےمنصوبا ن شاہی کی مدد فوج سے کرنی ٹر تی تھی۔ امرا ہواس کے ماتحت فوج میں مامور موستے ان کی نخواہ*یں عمو گامجا صل صوبہ سے ملاکر تی تقی*س-اورما ش<sup>ما</sup> ہے ہے اختیا رمین تقیں ۔لیکن گورٹر عدول حکمی پاکسی جرم کے سزامیں ایک جاگیریں منبط كرسكتا تتعا- دربارمیں ربوط كی جاتی اوربعد میں حسب الحسكم شهزشا مهل ہوتی 🕶 معاملات مدالت بی قاضی کے حکم کا ایل گورنرکے سا پینے بیش ہواتھا لیکو . بهبت می کمرژگر ما به منسوخ کی جاتیں 'قصناً یاجن میں جا کداد کا کوئی تنا زعیر ئەمەرتا اورجن<u>ىكە لى</u>نے كونئ فاص قا بۇن مروج نەتھااس كى را<u>سىسەنىيىل مۇ</u> لیکن اسے ہدایت تھی کہ وہ رعاً یا کوائے امریکے مقبوضہ ۔ تعمیر کردہ ۔ یا ان کے آیا واجدا د کے متروکدا رامنی یا مکانات سے مرگز ہرگز میدخل بکرے م

موجات م كورزس ومرے ورمبدولوال موتا تمااوراس كى تغر غاص فرانِ شاہی ہے ہوتی ۔صربہیں وہ محکہ مال کا افسرا علے تھا۔ وزیر کلنہ وراست اس كى خلوكنابت بوتى تى گورزى مساب كتاب كى را الرنا اس کے فرایعن میں سے تعاادر چونکہ کل سرکاری روسیہ کے خرے کا وہی ومہ وارموتا استعانتیارتعاکم معقول وج است رکسی نے جوے کے لئے روسیر دسینے سے الکار سے متصدی۔ قانون کوسے کروٹری اور فوطردار وغروبین کل ضران ال اس کے التحت ہوتے تھے جہ ہرایک برگندیں ایک کارگر <sub>و</sub> ہماا دربیمی خاص فران شاہی سے مقرر ہر اتھا کے مشتکاروں اورا منبران آل میں جرتنا زعات ہوتے ان کافیصل کرنا اس کا کام تھا۔ اور رواج بُرگندکو تھا بمر کھنیا بمی اسی کی سپرد تھا۔ وہ افسان آل بےسر ریان کے برائیویٹ اور پیلک معاملات میں ایک فتیر کا جاسوس تھا۔ و يلك طوريران كاحساب كتاب بإتال كرتاا وراس مساب كتاب كي نقلير معدقة قانون گوے وجہ ریاں وغیرہ ماہوار دربار میں ارسال کی جاتیں۔ دہلی پیسا. کی فردس د فتر وزیرمیں با قاعدہ درج رصبٹر ہوتیں ۔اورو ہاں با دشاہ دفتر دلوان ہے کاغذات مساب نہنچے سے پہلے ہی صوبر کی آمدنی رجھ بٹے پیٹ نظرمار کیتے تھے اور اس طرح سعان كاغذات كى تقيم مى بخر بى بوماتى تى 4 محکداسل کے کل بڑتھے جوہرایک مینلھے میں ہوتے تھے۔ فران شاہی سے ہی مقرر کیے جائے انہیں امنیار تھا کہ شخص کوتیا ہی مدالت یں طلب کری اور اس کی شها دت قلم بندکری - اور در سرکاری کا غذات مناسب مجبیر ملا خارکری 🛊 برايك شهرم ملفنتي كل معاملات متعلقه ندسب كانكران ومهتم تهامه **قاضى ك**امعا ملات فالون شيع مي مشوره لياجا تامه وفالع نونس شهرككم مالات سے بادشاہ كوخرو تيا تعار برے بڑے شہول میں دوحاکم ہوتے تھے۔ ایک قلعہ کا حاکم جسے **فوص** ا

عالمگیرخودعوگا ہرروزکچہری میں اجلاس کرتا اوراس نے امہائے مشیر قصنات بھسے متدین و فاصل لوگ چن کرمقرر کیے میں کا تھے۔ واور سی میں وہ کبھی نہ تھکنے والا ۔ پوشیارا وریا بند قانون تھا ۔

سی کی رسم ان دنول ہندیں جا رئی ۔ادراگریہ ادستاہ نے ندہی اموریس دخل نہ دسنے کے خیال سے اس رسم کومطلقاً بندکر دسنے کاکہم فرمان مہاری نہ کیا۔ لیکن اس رسم کے پوراکرنے میں رحم دل با دشاہ سنے کئی رکا ڈس بیا کردیں ۔ کوئی عورت ستی نہ ہوسکتی تھی ۔جب تک وہ اپنے سکونتی صوبہ کے گوریز سے سب ضابطہ اجازت حاصل نہ کرلیتی ۔اورگورنر کے لئے لازم تھا کہ اجا رہ ویتے سے پہلے وہ تحقیقات کلی کرسے کہ وہ عورت اپنے اس اوا وہ سے باز نہیں دیکتی۔ اسکا پیرمی فرض تھا کہ خودعورت کو سمجہا دسے۔ لا کیے دسے۔ والسجائے LAT

والمنظ وعدت وسع - اورصب وه اس طرح فرسم - قرابن مستورات من بنيع يشاكرون استعيما وساولاس الأدوسه است أزر كمف كي وسيركم اورجب كوا مركار كرنه بوقوناها راجازت ويرسب ايك اور بذكستم كابتدكر فأؤيل كي عبارت منطا بنت بوالمبيدي م ميوبروارا ل وقومدا مال المراباد واو وصصا وشديجا عدكه المفال مظام را وأبه يكنن تجبسس منودى سلسل فولول بدركا ومصط بفرستنده كأكيداكيده نهنا ركسه مرتكب يغلب فنيع نكرودي صوبحات وأمدل نمبرهما - نام صوبه تعداد أبداء الرآياو + آگره -بنگال -وملي سا کابل ۔ - TAPAT-- 11 アントイトリアリーはは、上海には、一日は、大 -11

0 4 74 D. ۸ ۱۳۱۲ ۱ ۵۳ يه آمرنی نومرمن محاصل ارمنی سیمیر تی تنی کل آمدنی اورنگ زیب-زاندی منینااسی کروڈرویے سالانشمار کی کئی ہے + عالمگیرنے ہندوستان کے ہرایک بڑے شہرس ایک تے شہروں میں مدرسے جاری کیے۔ طالب علموں کروظ تھ اوراسا تده وپروفیر جوخزانشاہی سے تخواہ یا تے تھے تعلیم کے لئے مقرر کیے گئے۔اورمشہور فاصل طالب علموں کی ترقی تعلیم اور ہستیا دوں کی توجہ ومنت كي كراني كے ليے عبدہ إے مبيلد يرمتاز تے 4 غريبول اورلولول لنكرمول كمفه ليح جابجا سركاري بادشاه نے سراکیشنسون کی جوکتا ب اسکتی تمی لاش کرا ہی اور سرا یک تعددتیں۔ ہندھے ثبا ہراہور

رخت تھے۔جہاں درخت نہ تھے ہر اینسوقدم پر تیمروں کا ڈسپرلگا تھا الروولوا ح مے است ندگاں دیر کا قرمش مناکان ڈیمیررسنیدی کرتے رہی آک نمبري اوربارشس وطوفان والي طاقون بس سركاره ومساغراه مذبعول جافة مركارے سوارول سے جلد ترحیمیال بہنیا تے ل کے قاصلہ پر سرکاروں کی جوکیاں بنی تقیں۔واں نیا شرکاہ موجود رسما یجیب ایک سرکاره منزل ریهوخیاه همیال زمین ریمینیک دنیا-ادر دوسرا فرااشما أتحاليجا تا-اوراس طرح سيص عليه سلطنت كي اكثر يحصي من طوط تعتبيم وما آگرہ اور دملی کے اروگر دہمنا سے کنا رہے پہاڑوں تک اور نیز لاہو والی الکرکے وو**نوطرف جنگل تھا۔ ا**ر مختلک کی بوری مغاطب کی جاتی۔ اوراس ہی<del>ں۔</del> تیتر- بثیر-اورخرگوش سے سوا اورکہ فیت میاشکار پڑنے کی اجازت نہتی ۔ یہاں ىبندىس سىافر كوفرانس يائىلى كىنسىت زىلەرة رام لىتاتغا - بىل بىلىلىلىكى تعصل وقات گرمی کی وجیسے رات کوسفراور ون کومتعام ہوتا تھا۔ایسی مالت میں مسافرشام کوہی کافعیل والے شہروں سے باہر جلے جاتے کیونکہ قلعه دارجوغارت وتاراج شهركا ومهوارتها شام كوشهرك كل دروا زهب بند باشندگان مندعمو البهلي مرحس وبيل جقيموت سفركرت - اوراس ں دوادمی بٹیوسکتے تھے۔ بہلی کاکرایرایک ردیبرروزاندتھا۔ آگرہ سے سور نے میں جالیس دن خرج ہوئے۔ امراءاور دولتن رالکی سے کرنے۔ اور لكى ميد آومى المعاقب تقد اوراك أدمى وصوب والى طرفت ميعا تركاف مو اتنا- یا کلی دالول کی نخواه مهر درجها مهوار موتی - لیکن اُگرسفر· ۹ دن<u>---</u>

بہلی ایکی میں ورت سے سنرکھٹے کے لیے مس ایر این در می ادرانس نخاامی ایکی دالوں معصاب نی سیابی شان دشوکت اور نیز حفاظیت سیکے لیے منروری تھے۔ وہ رات و میتے تھے۔ ٹریسے شہروں میں جا ل سے پرسیا ہی ملازم رہے جائے ان کا ایک فرہری موناتھا جوان کے نیک جال جلن اور وفادا ری کا ذم ہے اتھ چیدری برایک اُدمی سے اس دمہ واری تے عوص میں دور و بیے لیا تعا باربرداری مے بیے بھی عرامے یا بل ستعال کیے جاتے ۔ کھوڑے اور كديب بوجر لادنے محكم بمي كام نرائتے ہيں۔ البتہ معن اد قات اون کی لا ج **ماتے تھے۔ اوروہ بمی جب برے امراء کا ہسباب بھانام تصد دہوتا تھا۔ ک**ڑ دس دس - بارہ بارہ - ہزارس گہوں - دال - جاول - یا نمک ایک جگرسے دوسری جگہ ہے جاتے اور و آل سے ان جیزوں کے ہدیے و ہا ل کی جیز سے ا ہتے تھے۔ اِن بلوں کے مالک بنجارے کہلائے تھے ۔ پراوگ فانہ بدوس تھے اورمال تجارت ادبيرسيه اودبرليجا كرايبا كزاده كرتے تھے۔ ان تے عبال اطفال ساتمساتہ ہوتے او خیموں میں رہتے تھے یمنی کے یا س سوسل ورکسہ کے یک اس سے کم یا زیا دہ ہوتے تھے مہ وابول کے کاروان میں سو۔ دوسوگاڑیاں **بوتی تی**س ہرا کیکاڑی کے ساتھ ۱۰ - ۱۲ بیل جتے ہوے اور جا رہا ہیں - ان سب کا کرایہ مال تجارت کے پر عالكيرف رفاه مام كم ليه كالسب اورنگ آباد تك اوركجوات وبنكال تک آگر مسے رستہ ہرا کیے منزل برسرائیں بنادیں۔ اُن کے اخراجات خزائز ش سے ملتے - بلکہ یکا نے کے برتن تک بھی سرکاری ہوتے تھے ۔ اس سے بہلے بادشابول في جمكانات اسى قبيل ك شابرابع ل كيسوا وومر يرسوا

رنائے کی ہے۔ ان کی مرت کی جیوٹے دریاؤں پراسنے لی انسز اور اول سے عبور کرنے کے ایک کتیاں مہاکروی ۔ مغل امر كامكان ايك إغير كاندرواقع برواته الماريكان كاندمين سحن میں ومن اور ومن میں جھونے جمہوبتے فوارے۔ اور معن مکانات ہیں ر کے اس میں فاپنے ہے برے تھے میکانوں کے سے وبعددت زفانے باسرونان می تعے دا زرمکان کے مارلیسے دلیان بن کی کرسی قد اوم برایم ہوتی تقی نظراً سے اوراندرون مکان جارانچیموٹی دری کافیزش ہوتا جس پرکھیا ميس غيدما دراورسرديون فالبن بحيام وتاتعامة كمره بحصدري طونة كلعن فرس وكها الأدتيا اور تيكيه رستم اغلات والميا ا دہراووہر طبیب ہوتے تھے۔ فرش سے پانچ جدفیث اویخے کمرے کی وارادی خرشنماطاق مختلف شكلول بسبضبوت اوران يرصيني كى صراحيال ورمولوا كے كمكے نظراتے تھے جھت اكثر منقث و مرصع ہوتے تھے ، معل وش بیش تعے اور بنجیدہ مزاج -ان سے کمیں مہیشہ خبراً ویزال ہ تھا۔اجنبی لوگوںسے بااخلاق میش آتے۔ دروازہ میں مہنا نوں کا استقبال رقے - اورمکان سستیں صدر کی مگدائنس سے ماکر شعاتے تھے + سورت میں سوسے زیادہ مغلوں کے جہازتھے جو انگر زجا زیانے والول کے بنائے ہوے تھے - علاوہ ان کے حیسو ٹی کشتیاں سی تقیس بتجارتی جہاز کر کے سوا ۳- ہم بڑے بڑے جنگی جہا زہمی تھے۔ اورنگ زیب نے چا دبڑے جہان ماجیوں کو مکمعظمہ لاکا یہ لے جانے کے لئے نوگر رکھے بھی تھے ۔ غلمان دنوں میں بہت ستاتھا۔ جنا بخربگال میں جاول میہ کے ب لتے تھے۔ کھانے پینے کی دوسری ہیزی می ارزال کمی میں مشلام غیال روہ المناقبة المنافعة الم

المرابع المرابع

اور مگرزیب میاندقداور نازک بدن تعا-اسکارنگ گندی اور اس کناک مبی اور داری گول می -اس نے نوسے سال سے زیادہ عمر مالی میکن ایس کے توسیس تا دم اینر کسی سم کا فتور ندایا -قوت بامرہ خصوصاً ایسی عمدہ رکھتا تھا

کرمرت دم ک عینک بست مال نهیں کی منطوکت بٹ اپنے انتو شے اورعراف ووکول کاندات سرکاری شیم فود ملافظ کرتارہ ا

اگرچاس کی جانی طاقت کوئی اتنی زیادہ نہتی گرفنونِ جنگ میں ازھ دھیت مقا۔ تیراندازی میں طاق۔ برحچا ارسنے میں پورہ شاق - اور گھوڈرے کا ایسا پکا سوار تھاکہ سوارمیں کوئی مجبی اس کے برابر زماسکتا تھا۔ بندوق حجوڈرنے اور نشانہ لگانے میں وہ مہارت حاصل کی تنی ۔ کرمرمیٹ دوڈرتے گھوڈیسے پرسسے

مرن کاشکار کرتا تھا • ہرن کاشکار کرتا تھا •

تہورومردانگی اورخطرہ کے دقت ہستقلال اور نگ زیب کے شہورا وصل ہیں۔ بلنج و بنیٹ اس سے جنگ۔ قند ہار کے محاصرہ اور دکن کے میدافوں ہی اورنگ زیب کے ایام شاہزادگی کے کارنا ہے دیکھ کرچیرت ہوتی ہے کہ اس جیو دلی سی عمر میں بیرجرات اس کے دل میں کہاں سے آگئی ۔اس کی جوانمردی اور تبقلال معربی بیرجرات اس کے دل میں کہاں سے آگئی ۔اس کی جوانمردی اور تبقلال

مے واقعات جو بعدا زخت شینی فہور میں آئے صفرتِ انسان کے فضائل کا نقیش عظمت لیجے ول رجاتے ہیں + فضولیات سے نفزت خدانے اس کی طبیعت میں ڈال ی تھی اس لیے

معون سے معرف سے معرف مدسے ہیں جیسے یہ رس کا کہ ہیں۔ و مجان میں لہو دلعب سے اور جوانی میں معشرت سے کہمی مانوس نہوا جملی متاخت نے اسے ندم ب کاشوق دلایا ۔اور ابھی بجبہی تھاکہ صوم وصلوہ کی انہا میں بمجنسوں میں نمازی اور تقی مشہور ہوگیا۔اسکا اتقا اعلے قرصہ کا تھا۔ ساری عمر با دحود اس ششت وجا ہ سے جو دنیا بھر مس کم شہنشا ہوں کو نصیب ہوئی ہے

خزانه عافره سے ذاتی اخراجات اکل وشرب یں ایک دام کسخرے نرکیا - اینے ایک ہے کلام مجیدلکمتنا اوراس سے ہرہیہ ہے ابنی روکھی سوکھی روٹی کھاتا تقیا ، ں کی نوکر و خدمتگار مبی جو نعتیں کھاتے تھے خدا پرست شہنشا ہ نے ہم أكرم بموحب رواج اوزمكنت كاغرام سيداس كحرم سببس مورم تعین کیکن وہ اپنی منکوم بیولوں کے سواا درکسی سے بمبستری نہ کرتا تھا اوران سے می کیے بعد دیگرے مینی ایک کے مرجانے یا ضیعت ہوجا نے کے عبد ووسری کے نزد کے عاتا تھا۔ روزانہ تلاوت فرقان پینج وقتی نا زاور رمضان کے روز سے مرتے ہم تک نرحیوڈرے ۔ وفات کے ایک مہینہ کیلے اورمغنان جوآیا کل روزے رکھے۔ تراویج خوانی اورنا زفرمن وسنت سے ا داکرہے میں باوجو د صعف و بیاری ذر کھی کو آگے بکی-بلکرتی آگ اور طبی تلواریس می نما زمبولے سے قصانہ کی ۔ اورنگ زمیب منفی المذمیب -اوراولیا رو فقرا دکا پورامعتقد تھا ۔لیکن جو مگ خودنرمب سيدوا فيفيت كلي ركمتها تعابو فروشس كندم نما نقيريا ولي كالمحنت وثن تعا حضرت سيدمح وكسيو ولأزوح ضرت خواجهميين الدين شيتي قدس سرمب كم مزاروں يردكن واجميري حبب كبھي موقع پاتا زيارت كے ليے جاتا اور مزار ا رویے خاد ما ن ورگاه کی نذر کرتا تھا + اینے زیا نہکے زندہ ورونشول میں سیے میرعرب کی عظمت اس کے المی بهتتمى ميا بخرايك دفعه شاهزاده محمة ظهم كولكمتناب يز فرزندعالي حباه وراحداً يا دميرعرب وروكيش راويده اند-البشه با زبر دند وبسلام اين شرمنا وعيف ولمالب دنيا را ابلغ نهايند- وخي**رو اقب ا**موروسلاست ايمان ا ز**دل مان** مسئالت كنندو بگوینید كه نزد یکی جلع دوری آوس عل عرا نفافل بچال گذشت و قدر مكه مانده نيزلا مكال ميرود- قدم حيات بيش ميرود و فكر تخات بس

أبخه اكرد مور فوديج البنانه كرد ورميان فادكركود تمامع فاندرا اكين دعر باكواينه بالنمسه فيرات تعييم كرتا جب ورادعام من ملمتنا ر مطلب کے لیے تمیشہ روپے ہاس ر کھ لیتا تھا جمل و بردباری میں بجارہ ہے تک مورتها بقول اس مصعبيكه بإشارة براورنا مهرمان دوادا شكوه) حركات ناملا روه حرفها سے ہے اورا مزبر زبان آور وند تبازیا عرافنا من وحمل متنب شدازم انسات اقرادبعباحب وصنكي كاكرونه أنقش سرداري وبهاوري ابرلوح خاطر شرف اقدس اعلىصنرت *مرتشرگشت*" ایام بادشا مزادگی مین امراء سے ایسا سلوک کرتا تھاکدسپنوش تھے منورغىيىت بىرى كوشدلى اس كى تقراعيث وتوصيعت كرتے تھے يو الم اوصف اقتداء والأشكوة ترك رفاقت او دواراشكوه ) كردة اس كى الازمت من أعلى - برست موكر يمي عالمكبري اسرخصلت سرمجية نغيرسيدا ندموا بسروقت اس كاجهره بشاش نطرآ تااورمرو مَقَتُ سِي مَا مُا رَسِينًا إِنْ مُوتِ تَعْدِ جِولُوكُ عَالَكُيرِي عَدَاقِ الْعَمَا فَرَكِ واقعات سنكردور سيحانية تع - إدشاه كيْسكل ديكوراغ بأغ موجات -اور<del>را</del> ساجینے آکرٹری آزادی اورا لممینان سیے گفتگو کرتے نہے۔ عالمگیرکا مشفقان رویہ ان کے واوں میں اس کی طرف سے اعتبا زیرداکر دیتا۔ اور اینے منصفان میصلول سے باوشاہ لوگوں کے دلوں میں ماسے عزت مانسل کرنا تھا ۔ عفوكي خصلت اس من بدرويه كمزوري ما تي تني سيزتحض ايك دفع مخلور اس كيساته عالمكيربت نرمي اورشغفت مصيب أتا تعاميها نتك كعبض اغمام سے دلیر ہوکرکت انیاں می کرتے تھے۔ عالمگیر کہنا کہ تعب ازائين مدالت ست گردل آزاري موجب ناخوش نودي معترب إرى است كركفته اندع

جب کسی النام سے اب بہت نا رامن موجاتے تواس کی اُخری سڑایہ واق تمى كەرەمنعىب سىنے تومىزول كيا جاتا أوركمة منطر يحبيد يا جاتا تعالى اوراگروه كېمى وايس آماتا تواسكا قصور معاف اور بالى نصب بي بومات مى 4 نوشا مرگوبول کو و منظر حقارت دیمیته اوربه سے چال ملن و الوں کواسکے اس بارنهتما - خوشا مدگویوں کی نسبب اس کا خیال شما کہ مداوک اس کی راہے کہ تھیے كرتيمس - اور مدمعاشول كينسبت وه كهّاتها كه بيجاعت اس كي حيثيت محافظ ا خلاق و العامه خلائق پر وصبه لگاتی ہے۔ مطرب و خنی کواس نے در ہا رہنے کال ديا كربيمتانت وصلاحيت كي صندي - او زنقالون بهماندون اورسوزون كومحلا شاہی سے ملی درویاکہ پی فیر فیسد فرقبات انی میں 🕳 اسکالباس *بهیشدسا ده هوتا - صرفیطین شا*هی سکه ون زر دوزی *رصع لب*ا يهنتا تقيارون من دومرتبه بوشاك بدلتاا وَرباكيرُجي اورنساف ستعدار يخضي الخصوح امتيا لاركهتا تعأبه عالمكيمنصف مزاج تتعا وواعد سلطنت كي بإنبدي مي غير توبعلاغيري يقع نے بیٹے اور او کو ل کک کا بھی محاظ مطلقًا نہیں کر اتھا۔ شاہزادہ مور عظم کے اكم خط كي وابي أب لكيت من -تنهين بورخلافت براسے اصافه بسرطار میں کنطا ہراب پیاد دوست میں۔ تبتہ عرصند ہشتیکہ نوشتہ بورند بمطالعہ درا مدیبیٹی مراتب خور دبربزرگ مکال ندار د ۔ و طرفه تراينكه آب فرزند كوخبرخا نه خودندار ندخبر سرواخت بسراز كبجايا فتندبه وحالع عرت دما زباد کاریم عنیست بياسخاط أن فرزند ديگر رهايت كروه نحام شكئه رعاما کی بهبردی اسے ہروقت مرنظرتی - قدیم رواجے شا بان اسلام کے بہوب نصبقصبين س تح جاسوس مقر تصرينصوبان لطّنت كوتقرّر جاسوسال كاتوعاتها ا انتخام مقرر شده سے وہ بالکل ناواقعنہ ہوتے تھے۔ اس محکمہ جاسوس کے

ذرايينعالم كيركوايني رعايا كے حالات سينين كوره بيا رسينام ووا نع بدالغ آلبي " سے اور اتفا واقعنیت کی ہوتی تھی ۔ شاہراوے اور دوسرے حکام ہروقت ورتے رہتے تھے ۔ انہیں رہایا پڑھائم کرسنے کی معبی حرائت نہوتی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خنیف سى باتير حبى مالىگيرسے كانول ك بهنج جاتى من جب بمبى شكايت بېنجتى اورسمي شكايت موتی-پیلے نفیعت بچیروهمکی اور ناخرس عهده سے برطرفی سزا مونی تھی - امرا د مقهورجب وربارس ماصر آقے-توان کا تحریری فردجرم مفصل ن سے ہاتھیں بدیا جاتا - جاگیرات و شطا بات منبط سرکار موجاتے اور منضوب کو ہرروزا بنی حالت کذائی مين حاصر وارمونا يرتا تعا تأكه و كيف والع عبرت يكوس حيثيت جرم كيموجب مزائی میعاد مقرر مونی بعدمیعا دمقره بحالی نصب موجاتی - البته جولوگ جرایم شنیعہ سے مرکب ہوتے انہیں ہمیشہ کے لیے ملک بدر کو یا جا تا تھا ہ اورنگ ِرب لمبُنّازم دل اورصلتًا میاندروتها - اسکے زمانیس سزاتے ل<sup>الک</sup>ا منوع تقي -إيك بعائبول سمع مامي واسكيم قابليس الات رب تصحب مغاوب ہو گئے توعالمگیری دحمدلی نے ان کے کل قصور معاف کر دیسے اور حب انہو الح اطاعت اختياركي توهالمكير نحان متصافيها عده برتاؤكيا كانهيس مدة العرك ليحابينا كرويده تتغيثول كواصالتا فريا وكرثيكا وإنهم وووقعة وقعد ديتا عام فاص مرج عام لوك بيج موتد ان كي وضيال بادشاه كے روبرول الى اور برمتى ماتى تعيى -حبس من سے عرضی میں ہوتی - اسے ٹردیک بلایا جاتا اور ہاوشاہ نہات خود اسے فسارمالات كركي عمومًا في الفورفري طلوم كي تي يسي كريت شع + استنع ابجا وكيل شامي مقرركر ديتي كيبركسي كوباوشا ومح ومدمطالبه بأوقو شرى بروكبال مع سائمن جرقاصى كساند شيتا تما ابنا ثبوت بيش كيد واثبات يراسكاحي ولاياماولكا محكة لسل مراكز عدالت انحت كانيصامسوخ ببوماا ورمنعدمه بإدحي لنظ

میاف نظراً تا عالمگیرها کم عدالت ابتدائی کومعزول کردیتا مقاکیونکه و وکتها تفاکرایسی حالت بیس یا توحاکم ناقابل عهده عدالت سهیاه یا نشار نهیں اورد و نول صدرتوں میراس کی معزولی لازمی بوجائی سے - بیراہے اس کی بہت مفید ثابت ہوئی -حاکما ایس ا کوبرطرنی منصب کاخوف جو لگار بہتا تھا بڑی ویا نت وغور سے تجویز مقدات کرتے تھے مہ بیٹوں کی صوبر داریوں بیران کے عالموں کی ویان کاری کی خبر ہاکرانہیں عذا

بینون فی صوبردار بین بن سے ماہون ویون دری میں بر پر اہیں مدا آئہی سے ڈرا تا۔او خضنب شاہی سے تیجہ سے دھمکا تا تھا میں محاسبہا رجعی فی ظلم عمال بنام مادشما مے نولیے ند جزاسے اعمال تی دہشتہ باحوال سکنہ اُنہا و ارسند و إِلّا جاگر تغیر خوا ہرشد وعوض نخوا ہندمایت' بہ

ورسر موقعه ربكمتناسه: -

"حیرانم کدوروقت جزا سے اعمال میرجواب خواہم داد۔ حق سبحانہ تعالے عاول است اگرظالم ماکا رفراکنیمہ ہرعذا ہیکہ از ظالم امور یا ہر ما آید عدل ست و ہاں سزاوایم کہ ظالم رازر دادن و برا دخوا ہی نرسیدن درمینی خومجوز ظلم بودن ست ۔ سبب ت

گندم ازگندم بروید جو زجر ۱۰ ازمکا فاتِعل فافل مشود،

سم اس کے دفعات سے ویکھتے ہیں کہ جیمن صدیمے باوصف دعوی ہمانبانی ایس ہم اس کے دفعات سے ویکھتے ہیں کہ جیمن صدیمے باوصف دعوی ہمانبانی ایس ہم خفلت و نسبانی کے طعنوں سے شاہزادوں کو رہا یا کے حال کی طرف توجہ ولا تاہے نے اورا دا سے حقوق ریاست کہ شرعا وعزفا واجب آمدہ کا تقدم اور سب کا مول پر جتا کو شما لا ذوق صیدا نگلی و اواشوق قلاع شکنی وخرس مجلگال را گرفتنی سے باہمی عتبا بلہ سے مردا نگی کی دوج ان کی کہو و لعسب بب خطب یتوں میں بھونکہ اسے باہمی عتب بروری کے نیالات سے جواستے ہروقت ہے بین رکھتا تھا اس کی کھی سے مالمان کی کھی سے جات ہمین رکھتا تھا اس کی کھی سے مالمانت کے بر لے سرست تک برابر دیکھ درسی ہوتی تھیں ۔ اور برویاریوں اور سیا فروں کے انٹرست ہمیشہ منظر کھتی تھیں '' وزند عالیجا ہ ۔ با نہمی رجاسو سال معلوم شد

لرشاهراه ازبها دريور تأجسته بنيادخالي ازمخاطره نبيت قطاع العابيقال للبيار ومسافرين بغارت مصبرند ومسترودين بامنيت نح توانندا مرورفنت بمود سرگاه درقرب نشكراوشمااي حال موده باشدوا سے برحال طرق دور دست معلوم مصفود كمنهيا بن اخبا رمعتبراً. ل فرزندسن رسانند- ازا بَخاكه غفلت و ب پرداسی خلاف طریق ریاست وجها نبانی ست کاتبان مدید تعین نمایندو عمله وفعلهشيس رابسزارسسا نندو فوج مستعدم تقررسا زندكه بستيصال بغسدا ازبيخ وبن كرده تشاهراه از شرم إعت حراميان بأك سازند- ننگ برعلي تلك گوارا من يگوم زيال كن ايفكرسو دباش كماد فرصت بخرور مرحر باشني وداس الكي د فعه ايك فرسيع امير شفاور بگُ زيب سيء عرض كيا كرحه نورد كام مل سقة مصروفیت فراتے مں اس سے اندیشہ ہے مبیا داصحت بسمانی بلکہ قواہے د ماغی کم اعتدالَ اورطاقت كُرْنمونقصا ن بينجي- يربات سنكر ما دشاه نه اسعقلمند إنا صح کی طرف سے تومند میرلیا گو ایسنا ہی نہیں اور درا ٹھیرکرا یک اور بہت بڑے ہیر كى طرت جونهايت دا نا او ردى علم تعامته مبهو كرفرها ياكه آپ تمام ال علم سباب ين تنفق الراسي بن كم مشكل اورزوف كے زماندميں با دست و كوجان جر كھوں ميں فرُجانا اور صرورت کے وقت رعایا کی بہتری کے لیے جو صدانے اس کے سرد کی ہے تادار کیژ کرمیدان جنگ ہیں جان دمدینا فرمَن دواجب ہے۔ گراس کے برعکس یرنیک اور اِ نمیز آِسخص به چا ہتا ہے کدرعایا کے کدا ن کی رفاہ وفلا سے کی تدہروں كح سوهبينين مجعاً يك رات بعي ب أرام رمنا لرست ما إيك ون بعي ب عين وشرَت اورلہو وبعب کےبسرمو برمایوس فاسل بوجائے اوراس کی برراہے ہے كرس صرف ابني تنديستي كومقدم جانول اورزيا ده ترميش وعشرت اور آرام و أماليشس ي شفي امورمين مصروف أرمول-او داسكايهي نتيجه بوسكتاب كيميام

لطنت سمے کا م کسی وزیر *سے بھروسہ رجھ*ے ڈمٹھیوں ۔ گرمعلوم ہوتا سے کاسنے اس امر ریغور نہیں کیا کہ جب حالت میں مجے خداسنے باوشا ہی خاندان میں مید اک*ر کے تخ*ت يرثيها ياب تودنيام البيغ ذاتى فائده ك لينهين مبيجا ملكه اورول كم الم الم ك لي نت کرنا ممہر فرمن کیا گیا ہے۔ بس میراکام یہ نہیں ہے کہ اپنی ہی آ سایش کی <u> کرکروں۔ البتہ انہیں کے رفاہ کی عزمن سے جس قدر آ رام لینا ضروری ہے اس کا</u> عنايقه نہيں اور بجزاس مالت کے کہ انصاف وعدالت اس کی قتصنی ہو یا اقد آ سلطنت سے قائم رکھنے یا ملک کی حفاظت کے لئے صروری ہواورکسی مورت میں رعایا کے آرام و آسالیش کا نظرا نداز کرناجائز نہیں ہے۔ اور رعیت کی ٱسایش دہہودیٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا فکر مجھے ہونا جا ہیے۔ گریٹھ خاسات لی ترکونہیں ہینچاکہ اس ارام سے جربیمیرے لئے تجویز کرتا ہے۔ کیا کیا قباحییں ہونگی-اور پیھبی اس کومعلوم نہیں کہ دوسروں کے ناتھ میں حکومت کا دے دینا كيسى برى بات ب اورسعدى من جويد كها سب كه ما وشامول كوجا سيد كه ندات خود كارو بارسلطنت كابوعج اپنے اورلیس ور نربهتر سے كه با دست ه كه ما ناچپودرس - تو لیااس بزرگ کا پر قول لغو ہے ؟ لیں اپنے اس دوست سے کمدیجے کہ اگر ہم سے بین و آفرین عاصل کرنا جا ہتا ہے توجو کام اس کے سپرد ہے اس کوا جھے ط ر<sup>تا</sup> رہے۔اورخبردارا اسی صلاح جو بادشا ہوں *کے سیننے کے* لائق نہیں ہے رکہمنی دیسے -اورا فسوس ہے کہتن پروری اوراً را طلبی اورا بیسے نیا لات سے ے رول کی بہبو دی کے فکرو ترود میں آ دمی کو گھلاڈ التے میں ۔ ان <sup>ان</sup>کا بعی اور*جب*لی امرہے۔ بیس ایسیے ففنول *صلاح کار*وں کی ہم کوحاجت نہیں اور عیش و اُرام کی صلاحیں توسماری نمیں ھی دھے کتی ہے ، مردم شناسي مي عالمكير يورا ما هرتها - جنا بخداب كولكمتنا هيم كرُر صمير اعليصرت موياست كاي مريدازسن مزده سالگى بخدمت صوبر دارى قيدا می ناید مرگز قدمت یا دشاہی را ہے جائج ریز نه کرده و الاجگونه درسب ٔ پزیرا بی پی تاحالی علی از توزیکود اسے ایں فدوی مصد دامر کید نباید نشد کید است و نفاق بامر دم کا مسائل کے بیعن ست و نفاق بامر دم کا صابع کا مست کے ماتھ انجا کہ آدم خوب اس کے ماتھ آئیا ۔ تو اس کے الاال سے کا مقد آئیا تا ۔ تو اس کے الاال کے نیمیں عالمگیر کوئی دقیقہ اشعا نہ رکھتا تھا اور اس کی عزب افزائی سے خوش ہوکر مہیشہ اس کے دل بڑا نے میں توجب بغدول رکھتا تھا ۔ اگرچہ اس کی را سے کے برجب بجو ہر دیا نت وامانت فلقت انسانی میں جبی ہیں کی کوالد جا شاگر کوئی الد جا تھا کہ مرحمت کی ہو۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ ہمت والیضا ف آقا دائیز دفیلے ہست کوئوکر المرفد الحال واز وجمعا بن مقدارا حوال فارنج البال دار د تا صرورت عالم تعلق فلا اندازاع قاداونشودع

كيزووفوشدل كندكاربي

اورنگ زیب اَ دم خوب کانوالان تقا - مندو ہو یامسلمان - وہ کارنامے دکیفتا تھا نہ ندمہب یے نائچہ ذیل کے رقعہ سے جواس نے شاہزاد محفظم کو لکھاہے ہمارے قول کی تقدیق ہوتی ہے -

«فرزندسعا دت توام محرط خطرا سدتعا کے دلم - ازوقائع صوبۂ مالوابعرض سرید که پهاٹرسنگه کورباطن که ازکمال نخوت ویندار ما پیشوروفسا دشده مصدر مزکامه آرا سے بود از دست ملوک چندمیشیدست دیوان آں فرزندار جندکشته شدو مجہنم وم اگشت الحرب علی کام اسبیت وم اگشت الحرب علی کام اسبیت

حکے خدا قربا بن اصانت شوم ایں چامیانست قربا نت شوم

فے الحقیقت ظہورایل مزتبج قیمن ترمیت آل فرزندست که نوکرال را دل دادہ سرگرم کار باسے عمدہ با دشاہی ہے کنند- بایں توحید کہ تہنیت خالی برزبان نیاید مالاسے مرواریتی پنجاہ ہزار رومیز براے آل فرزند مرصت فرمودیم - وجوں ایں ہند دہمان شل داست آوروہ کہ گویاکنجٹ کے مردانہ بازی رازدہ اورامنصب پانصد

ذات ومدسدار وضطاب داسے وعطا سے صلعت وشمشیراسب سرلبندی تخشیدیم آ ب فرزند بم رعايته ورخور که موحب امتيازا و درامثال وا قران تواند بودالبتسم نشان تحسين وآفرين ومستقلال نيابت صوبر بفرستند تانو كران وگرماموس عالمگيرم دم نوب كايمانتگ قديرشناس تقاكه ولوگ اسك مقابليس برك بہا دری سے زمتے تھے بلکہ بنول نے خوداس کی ذات پر حلد کرنے میں تہور وکھایا تماانهیں بھی وہ عزت کی نگاہ سے د کیھتاتھا ۔ جنا پنج سمو گڈھ کے میدان میں مہات صونت سنگد کے چیرے بعائی راجر دوپ سنگدرا تھور فے جب اورنگ زیے ہا تھی رحلہ کرکے اس تے تحجمہا رنبد کو کالمنے سے لئے کومشنش کی تو اور نگ زمیہ اس کی بیر بے مثل بہا دری دیکھ کرعش عش کرنے لگااور ما ہتا تھاکہ را جہ ندکور کو تیم کانقصان نه پہنچ لیک اس سے منع کرتے کرتے لط الی کے ہڑ لو بگ میں راج ا درنگ ریب کے سیا ہوں ہے ناتھ سے ومیں ما راگیا ۔ عبداله واق لاری او کسستانا اساه کا یک امیر جوان شاری سے واتعااورببت زخى بوكي تفاجب اينة آقاك ساتد كفار بواتو باوسفاه فے ڈاکٹر اور حکیم اس کے علاج کے لئے مقرر کردیئے۔ اس کی بہت قدروانی کی نا زبر و اربا س مجی کیس اوراینی سستر کارمین عبد باسے جلیلد پراسے اوراس کی اولاو كومتيازكيامه مرد کارکی عزت اس کی نگا ہول میں بیا نتک تھی کوعیا دت وتعزیت کے لئے الينياميرول كيمكان يرخودجا تاتها 🕫 مت مدیک تجرب تیزی فہ اصل علیا وواشت کے سبب عالمگر کوسلطنة کے لئے جروی امورسے واقفیت کی حال ہوگئ -اس کی سرکارمیں کے سیاہی بمى ابيها نديقها جسه بادشاه ن ولاحظ كياموا ورميرا سع ذاتي واتفيت عال مكي مو وه ایک ایک میلی کے محاصل ۔ اور رسم ورواج سے بوراوا قعن شما ۔ جونگی باست

اسے سوئی عجب کتاب یا دواشت میں درج کرلیتا - اسنے نوٹوں کے ذریعی کا کے متعلق کا مورکو منفبط کرسے خوب ذہر نخسین کرلیا تھا۔ اور صوبر دار۔ دیوان و کر وٹری جب بھی انہیں بادشاہ کے سوالات کا جواب دینا پڑجاتا ۔ غلط بیب انی یا لاعلمی کے ظاہر ہونے سے ہراسل رہتے تھے ۔ پہلے جرم کی سزاد وامی بربادی اور دو سرے کی سزار خاسگی ہیں۔

اوردوسرے کی سزابرخاستگی میں ۔ شکار میں جی رعایا کی ہمبودی ول سے نہ جملا تا تعابی شیب اراضی الانظار تا اورمردوزن کاست کاروں سے بزات خود بیداوار وغیرہ کے متعلق گفتگور تا تعافی فرزاعت اوراس کئے ترقی زراعت میں اس کی کوسٹ شیں ہہت شکور ہؤیں ۔ اس نے فرفان جاری کر دیا کہ جوزمین دار اپنی ممنت وشقت سے کاشت میں ترقی کریں ان سے لگان زیادہ نہ لیا جاوے فرفان میں کھا تعالی دولت کم ہواتی فرفان میں ایزادی لگان علی جا اور ملک کی دولت کم ہواتی میں این جودودولت جمع کرکے کیسے خوش ہوں کہ ہوسکتا ہے ۔ اس سے ترقی کا مادہ اسپر شک کی دولت کم ہواتی ہوں کا مادہ اسپر سے درمیان خود دولت جمع کرکے کیسے خوش ہوں کہ ہوسکتا ہے ۔

روس است المعنان المایت الحال دمان الله در مهر الادمقر الدوند بدلیل اکتفین نیخ فلات شرع ست وفروشنده افتیار ال خود دار دبر نرخ وقیمت که خوا بدلفروش مرکم شدکه نرخ از مهر الا در طون سازند که دواج قدیم سے مطابق امراء کی دفات پر ان کی ال جائدا د ضبط سرکار مرح جاتی ہیں۔ اور نگ زیب نے اس قاعدہ کو جمی خور کو دیا ۔ کو دیا ۔ اور نگ زیب نے اس قاعدہ کو جمی سوخ کردیا ۔

امورسلطنت کی پرداخت ہیں جو بڑتیں اکبرنے جاری کی تیں اس نے یک قلم موقوت کردیں ۔ اسکام دین کی بابندی کرانے ہیں می لمبنے کی ۔ اور فاسقول اور فاجروں کوصدود شرعیہ سے شہر بدر کرسے مسلمانوں کوجو صنعیت الاعتقاد ہوئے ستھے روہ سلام پر لایا ۔ جرایم شنیعہ کی منزایس ہرگز نرمی نہیں کرتا تھیا ۔ اور زانی

وزانیرسے خصوصًا برشتی میٹ آ تاتھا شراب ونمارانی سے مسلمانوں ک قطعیمانعت کردی 🕳 أكرمدا ورنك زبيب خرد بدرحزا تقاءندمهب كايا بندا ورمسلما نول مي تزايج احكام شرعيه كاخوالل تقاءغير زمبب والول كواس شيح مبدسلطنت مي ندمهجي يأته وافعال کے روسے پوری اُ زا دئی حاصل تھی۔عیسا ائی جوان دنوں ہندوسہ آن كے مبض اصلاع میں بکٹرت چنا نچر ننگال میں ہی ۲۵۰۰۰ سے زیادہ آ وقعے اسنے زمہی رسوم بے روک اواکرتے تھے۔ بلکہ ان کے اپنے ملک من می جا آل حكومت ان كى ابني فوم كى اورعيسا كى نديهب كى تمى اختلات اعتبقا وكى وحبيست أثير فرقه دوسرس فرقه سنے اس قدرام خی ا مان میں نرتھا جیسے اور نگ زمیب کے لیجیت ميسانى سلمانون سي تعد - جابجا يهان تك كردا رالخلافير مي ميسائول مەبىغىموس*ەتقە -ج*ال **دەب**ىغ *طۇب*ادت مىن شغول **بو**تى اوراينى خ لو یا وکرتے تھے۔ عالمگیری انضاف کیسند مکبعیت نے ان براتنا جرمنی گوا را نکیا لرشراب نما نه خراب محبيع وشراا وربهت بالسنه عيسا يُون كوروك دتيا -سلمانوں کو توشراب سے مما بغت کلی کی کی میا ایوں کو اچنے ہم دہوں کے پاس شاب بینے اور گھرون میں بینے کی اجازت وہ**ی ہ** ابل ہنو دہمی ہے کھنگا ہتھے۔ ان کے زمہی معاملات کا توکیا ذکرہے ان کے تومهات ووسواس تكبيريمي كبمه وخل نهين ما جاتا تعايشا مبرا وهمخم مظ کی ال راجیوت قوم کی تھی۔ بادشاہ نے اس کے مندو دھرم میں کہی تم کی لغرش پدارے کی می کوشش نری - بلکہ اسے اپنے آبا و اجداد سے خیالات کی سروی کرے میں پوری ا زا دی مال تھی۔ اور دیجی اس ا زادی سے فائدہ اٹھائے ہیں کوئی ين. قامرنهويي • اورنگ زیب امور پیگی مرحج بیبای ماهرتمامیسا ندسر ملکی میں - اگرصیزاتی - اورنگ زیب امور پیگی مرحج بیبای ماهرتمامیسا ندسر ملکی میں - اگرصیزاتی شجاعت میں وہ بیمٹا ہما لیک تھی سے ملیع کرنے میں وہمشیر کی ت

لسندكرًا متعاجنگ محموقت اس كى لماينت ول اس قدر موتى تى كەمىيى مويا شام حبب نماز کا وقت آجا تاخوا مکس شدت سے لاائی ہورہی ہووہ نیازاد اکر نے سے باز نہ رہتا تھا۔اس نے ممبی کوئی آمائی ہے ہتمدا دا در بانی شروع نہیں کی اورکوئی كايمالى بدادا يفغل ومنكريسجاني مافينين ي تخرمیں اور نگ زیب نے اعطے درجہ کی لیاقت بہم پینچا کی تھی۔ اکثر وه اینے نا تعسیعے لکھتیا اور بہیشہ اپنے سکر طرماں سے مسودے درست کرتا تھا کوئی حیمی امورسلطنت كيمتعاق روانه نه كي ما تي تقى حبب تك بادشا ه خود السيح بغور ملاحظه نذكر لميتة تقع به ببعلم دوست شهنشاه أكثرا بيضلك كحعلماء وفعنلاءك نام ابنع فاتدس خطوط لكوكرانهيں اپنے درمارمیں ملاتا اورحسب لیاقت انہیں اپنے ہاں عہد کا جليل رمتازك تاتعا ٠ عالىگىرخودعرى وفارى سيم بخربي ما هرتعااورا حينية آبا و احدا ومغلول كي زبا اورمندوستان كى ل زبانس تكرسكتا تقامه فدايست بادشاه نويخنت شيني كع بعد كلام مجيد ضفظ كيا - خطائستعليق

صیانت بندگال اگرمزبروردگارخوا برگردلیکن نظربرعالینظا هربرخرز ندان هم صرورست کفلق اصدی سلمین ماحی کشته نشوند- فرزند بها در دا دعا سے آخر بیجی بیج وقت رضت ندیدم هشتیاق باقی ماند- بیگر نظام راگرد پلول ست کین مالک لها ندا کوتراند پشی مزنتات جرنا کامی نمرهٔ ندارد- الوداع الوداع \*

بنأم لطأن محدكام ثبس

وزندگرندی درمالم افتیار برخید برضا سے الہی سیحت کردم وزیادہ انہا اوسیا بانودم و برائی الہی بنود گرمٹ برضا سے الہی شید مالا کہ انہا ہم برگا نہا ہم برائی نہود گرمٹ برضا کیے نشند و مالا کہ انہم برگا نہا ہم برہ برائی بروم برب بیضا عتی شما ترم وارم الم جنا و مصروم بایں قافلہ ۔ تب اگر جرا المؤد می برم عجب قدرت ست کہ اسم تہا و مصروم بایں قافلہ ۔ تب اگر جرا و واز وہ روزم افقت واشت کیک تاب نیا وردہ گذاشت سرم انظر می کنا میں المرب المالی المرب بالی المؤل المؤرث المون کر میں المرب بالمالی المرب بالمالی المرب بالمالی برم المرب بالمالی میں المرب برکاں اگر جرب العالمیں خوا ہرکر و الم برس کی المرب بادر ورق شد میں الم برنہ کا برم المرب برکان اگر جرب العالم برن ورب العالمیں خوا ہرکر و الم برس کا نور زندال میم اسم میں میں المرب برکر کی المرب بردور حق شد منظورا فتیا طرب برکان اگر جرب العالمیں خوا ہرکر و الم برست آنجہ لازم اورور قل شد منظورا فتیا طرب دیا ہم سب نظا ہر ضرور ۔ عالیجا ہم نز دیک یت آنچہ لازم اورور قل شد

كغتدام ادم مجان وول قبول واشته رنشو وكرمسلما نال كشته نشوند و وبال مركولة اين ناكار مبها ندشها را وفرزندان شما را بخدام صب بارم وخود دخصت می خواهم مالیة امنطاب ست بها درشاه درجائيگه بوده است - وفرزند زاد عظیمالت ن زديگ منتشا أمه وفرزندزا ده بهادر درنواح تحجرات حيوة النساء چيزسي ازروز كارنديده لواست وحال تركيم تكرواند - ا د وميوري والدّهُ شما درمباري بامن بوده ارادهُ رفاقت د ار د -خانه نا دال ومردمان صنور برحند گندم نما جو فروش اند باید برفق و ما را و ب بروائی كاركفت وبإبراندازه ردا درازكشبيد- والسلام به کن پردیش اورمحبت بھرے الفاظ میں مالیگیرنے اپنی رعایا کی بہبو وی کے خیال کوظا ہز کیا ہے ۔ وم نزع تھی حفظ امن خلق اسٹے مذنظر تھا۔ اور ایک سيعمسلمان ي طي اعترات بي بعناعتي وكلمات عجزونيازز بان برجاري \* مرتصوم تك دووقت بلا ناغه ولواك بمنوده متوحبُراً مورِمكي و مال گرديدند آخركارشاه حتانا كاه روزحمعه المهائيسوي ذي القعده مشاللة بجري كوايك يهزل چِرْبِ اس دارفنا سے رحلت کرگئے عمرعالم کیری اکا نویں سال اور ۱۳ ون بولغ اور کیاس سال دوماه - ۲۷ یوم اس نے سلطنت کی - دولت آباد کے قریب حضرت شیخ برنان الدین اورشا و زری زرخش کے مزارول کے درمیان اسے د فن *کیا گیا ۔ وُجیند دیرسیرحاص*ل از رُگناتِ نواح حجب تبدینیا دینج**لہ دولت آبادم!** ساخته بزگنهٔ خلو آبادموسوم نبوده براس خرج مزار آ رامگاه مقرر نمودند مج تاریخ وفات عالمگردخل كجنترب م محرسلطان محرمنظم محماظم محمراكبر- اورمحدكا مخبش عالمكيرك لوك اور زيب النساء سكيم-زينت النساء سكيم- بدرالنسا دسكيم- زليدة النساء سكيم ورمهرالنسا ميگماس كى الوكيال تقين

تاریخ مندمی او نگ زیب کے درق حکوم ہے کوخون کیے حرفو ل مراہمی ہوئی دکھا ای دینا علوم كرمنيكم كرعا لمكرتخنت وتاج سيحيطال كرني مي جوميال اب*رعل می* لایا وه *لسی طرح قابل اعترامن نهیں َ۔*بلکتم بیا انتک بمی کینے کو آمادہ ہر بھے دنیا بھرکے کل شہنشا ہوں میں سے بہیں اس جیسے حالات درمیشیر ہا چکے تھے ماا*س کے* بعداب مک آئے میں -عالمگرنے سب سے زیادہ نری اور بردباری سے کام لیا ۔ روزمره كالتجربيمين تباتات يكفليا التعدا درقمول بكمي باتول اوربيج ميرزاميديل رسل آ دم ایک دوسرے سے خون کی سانسی ہوجاتی ہے اور بھب افی بھائی کاجائی مثن بن جاتا ہے۔ قابل غورامرہے۔ کہ بازی تو ہوسلطنت ہند۔ اور حضرت انسان پنج تم كالإبعاري دمكيدرب بمول اورجيكيه بتيمهرس اورنگ زيب خوب جانتانت اك اس کے حربغوں میں سے ایک بھی اس سے مرمقابل نہیں۔ اس سے لئے قدر تی ا م تعاکّرحب اقیسب ښردازائي کے لئے میدان منگل آئے تھے وہي اپني سسه أزماني كرنا يخصوصًا جب أسي تجربه مديد سي بورايقين بهوجي كانتماكه واراكاً برسركار موا کے کئے تعینی میام دیرانی وموت ہے ۔ ہم نے بہادل فضلول میں دونوشا ہزادوں کے اہمی تعلقات کو تخری منع كرديا ہے - دارا برحب قول شاہجہان ًا ہراں نيك و بربنيكال ٌ تغا -اور نگ زیب کی اعلے قالمیت نے دارا کے دل می خارعداوت بو دیا تھا اوروہ ہروقت عالمگیری بربادی کے دریے تھا۔ شاہجہان کے ہمار ہونے پرج تدا بیراس نے کیں ان كانبى مُفسل ذكرتم كرهيكيس- عالمكرنظ بجالات مجبود تفاكه فورّاسب يدكشي كريس. کیونکہ اخیر کی صورت میں اس کی سبالامتی جاشکاتھی - پھر بھی اس نے آگرہ کے قريب مأكرأب اوروزيرون كونكعا كهاگردا دا اينےصوبرلا ہوركوچلا مباوسے توفسا

ے کہیں اس سے یعیے کوئی فیے نہیں لیکن م من منح کرشورش رکتا ہے گیر (یکا تعاقب کیا۔ اوراس میں بھی عالما کیرکا ے ایں اب کے اور مجمعہ نہتھا کہ داراکو ہنہ ، بدر کرنے کومقررتقیں اس سے ارادہ ایران کے نیال سے واپر فوص ہواسے لمک بلال*اگئیں۔لیکن داراایران ندگیا یسندھ کوات سے ہوتا ہو*ا وس*طین کی طرف بھ* یرے پا*س شکست کھا*ئی -آخرکارحبب داراً فِتا رہوا تواورنگ زمینے ال در بارسے مشورہ کیا کہ قلعۂ گوالیا رہی صحینے سے پہلے داراکوشہ دملی رتشہہ کرنا چاہیئے فے دارا کے برخلاف فیصلہ دیا۔اور قرار یا یا گہا۔ رناچاہیے و تاہمی خلای آل رمید مجنت را بلاشائبہ شک وزیب براے العیش برہ بدراز خايان بهيوه محود واقعه لملبان فتنهجه راجاب سخنان لاطايا فرمجال هورات باطل نما ند و در حدو د واطراف مملکت او با دشا با سوابها نه فسا و و وستاویز ن*نورشس ہم زسد ؟ ب*راحتیاط لازم تھی ۔ ہم دیکھتے میں کشجاع کی موت کے حالات بدا بوكئے تعجاد رائم بتعييك معلوم نرمون كي وجهست كئي رعيان سلطنت بر ئے۔اوزگبزیب اوراس کے مثیروں کی میں بنی نے اس تویز تشہیر داقعطلب لوگول كى فسادانگيز لول كاايك م ملسله بالكل توثريا - والأكوبهوص ، ربیماکردلی من و خوال کهاگیا - اور قلعہ سے پاس سے ہوتے ہوئے پرانے تہریس ه اور ماغ خصر آباوس قيد كرد ماكم - والاكوقتل كرنے كا عالمكير كا مطلق الاوه نه تعا الخلافيس فسأدميا باتعا بے وقت بعض فتنہ ہدازوں نے دار اندیشه بیدا بوگیا تعاکه دارااگرزنده را توشائد زیاده نسا دسیلی بادشاه سف به ايك محكين منعقد كي-اوراس امرم ميشوره بهواكه بهلي تجريز كيموافق دا راكوگواليب ار ب ہوگا یا فورّاقبال روان ابہرہے بڑی بجث کے بعد کثرت راہ ہی برآن وشميري كم معتصفا ہے صلحتِ وقت ہی ہے کہ دا راقتل کیا جاوے ادرسپہرشکوہ

والدارمي ماجاوت والاموافيا جافيت به باوح والن تعلقات سي جوها كمكر كووا لاست تصر واراكي اوالاوست مِسْلُوكِي مْرَكِيكِيْ -البتداس كے بیٹے قلعہ گوالیا رمس بندرہے -اور وہ ہی ہمب يئهبين بلكحجه مدت ككصلحت ملكى كاتفاضا تعاكدانهين مبندر كهاجا كياكنانا ى طرح صرر زمينجا ياكيار بلكه با دشآه عنوكييش في ايني لا كيول كاعقدان سي كوم أكراو زنك زب إيساب زهم جواجيسا اس كتمن بيان كرت بي يا ايساجعي جيياس رتبك انسان عوام وتيمن تومتيول كمرواد النيس اسيكا ركاوط برنگتي به دارا كے ساته عالمگير كے خاص تعلقات تھے - مراد رہا المگيراول واپہۃ سی عنایات کرتار لا ۔لیکن جب اس سنے دیکھاکہ مراد کی خاخ بھی مرا دکور کشی کا راه وکھا رہی ہے۔ اور نقص عمد براس مفکر ما ندھ لی ہے۔ مراد کو قبیب دکر لیا . راد کی این بدشعا ری نے اسے یا بحولان کیا ۔ کچہ دن تک مراد و ملی میں سی رکھاگیا لیکر شجاع کی بغاوت کے بعدوہ بمی گوالیا رسحد ماگیا ۔ وہاں اس نے اپنے ہوا خواہوں کی مدوسے قلعہ سے بھاگ جانے کی کوسٹسٹ کی- اس پر بادشاہ کونیال بوگ اور سوناچا سیے بھی تھا کہ مراد کا زندہ رہنا ہی خالی انظر نہیں -اس واسطے يدمبي قتل كرواد يأكيا ب شجاع توخير مندسه بالبرنكالد بأكيا تفاا ورمخته نهتس كه وه كهال مراس شابجان كوائن مالاكيوني بيثي كيميند من بين اديا -عالمكيركا مدغا أكره يرفوج كشى كرشنع سيع مرون والأسيع غنان حكومت جعين ليني كانتسا اوربس وارا کی شکست محدمی ایم این نامناسب چالی**س میلاس**اس نے عالمگ كوشمنيز مالكيزام مبيكرا سيخيري مين والينج كوكشسش كي اورخودا وبرمهابت خال گورنر کابل کو مدود اوا کے لیے خطوط لکھے اور شجاع اور دیمرا مرا ، کوعا کمگیر شک برخالف أكساية والان سبيرطره يركمعبت أمير الغاظين خومش طاقات

عالمكيز كل مركز محموا لمكيركو بالبجولال كرناجا لأ-عالمكيركو خبر بوكئي بشابحهان ناكاميرا : ر اورخود قید بوگیا ۔ اس قید کی مالت میں بی شاہم ان مرکبیا ۔ لیکن ما الگیراس کے ما تدم پیشه نیک سادگ کرتا رقی اوردهها ت سلطنت میں باپ سے مشوره لیتا اوواس برعل كرتا تعامه ہُم' کیھتے ہیں کہ وارا ۔شجاع - اورمراد اورخودشاہجان مبی عالمگیر کے مخالعت ببوے اوراس میں بھی کلام نہیں ہوسکتا کہ لاکھوں سیابی اورسینکا امیراس مخالفت میں ان ناموروں ہے ساتہ شابل ہونگے۔ اور کوئی ہوتا تو بصورت کامیابی ایک ایک کومن من محمرداتا - بیکن اورنگ زمیب نے ان میں سے ایکشخوں کک کواپنی مخالعنت کی وجہسے سزا نہ دی۔ بلکہ کا امیر جواس محمقا بلرميل الزجك تعياو ربعدمين أكرمعندرت طلب بوسالان جان و ال اکرانبی اعزاز ومناصب برمتا زموے اور تاجات خو درہے۔ جن کی انہیں شاہمان اس کے کسی جائشین کے عہدمیں قرقع ہوسکتی تھی۔ سائنک کرمه راج جونت سنگر جیسے احسان فراموش کے ساتیمی اس نے وه سلوک کیے کا ورکسی سے بوف مشکل میں + ان اتوں برغور کرنے سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ اور نگ زیر فهماورزم مزاج تصاكهي سيسنى كزنااس كى لمبيبت ميس ندمت اگركىمىكى سے اس سے سختی کی بھی ہے تو مجالت مجبوری - اور کو بی کیوں نہ ہوتا ۔ وبیا ہیا بلكاس مت كيم رو مركزا مه عالمكير كمهزام كرنے والول بنے اس يرا يك اور عبب اتبام لگايا ہوا ہے ان كابيان بي كم عالكيرن اين ملكت بي اين زاندي ايغ تلييني كلي م انعت كردى هي- او رأس بيان سيدان كانشاء يرمعلوم ديباسي كراً وأي تخص مي اس زا نعيس تاريخ بند لكيفندى اورنگ زبيب كى صرود لطنت م<sup>يوش</sup>ش كرتا تو الصرور قابل تعزير مبوتا - اوراس ممانست كي *ن گعر*ت وجهات

ركف ياورنگ ديكي مائيخ عكمت والول ني اين اين عول مري كردى ب -علم مما نست اربخ مكمنے كى اورنگ زىپ كئے را نہ سے مهیں ہوئی صل رواج قدیم کے مطابق ایک امیرسرکاری طوریہ اربیج لکھنے کی خدست. یامو مِوَا مَعَا -اور به تِحدر تی امر ہے کہ اس باریخ میں شا ہِ مَکم مَا ن کی اعلے درعہ کی تعرفعیٹ وتوصيف درج كي ماتي تني 4 اورنگ زمیب محیزماندس می بی دستورتها-اورایک تعضر کاظم خان ام افسات یرامورتنا - اورنگ زمیب کی لمبیعت خشامه سیسطنت متنفرهی - اوروه اس دنیا كنكار المفيحه باعث انتخار نسجتا تعاليقول اس كالبيت ايك مورخ كيود چرات اسسیس بنا ہے بالمن مقدم براظها را ثارظا شربود کا ظم خااب مصنعت عالمگ اس عبارت سے اور دیگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبرنامہ حمالگیرنا شاہجمان نامه- اورعالمگیزنا مهراسلسله بلامشبه ښدگرد پاگیا - پیمسیلیاد خاص طلب کے لیے اور فاص طور ریخر برمیں آتا تھا۔ اس سلسلہ میں فرشاہ کی بواً تی تنی - بیرکتابس ایسے لوگوں کی تھی ہوئی نہیں م*یں جسسے کاری د*با وسے اُراثے تھے۔ان کے معتبر ہونے میں تو کلام نہیں۔ بیکن ان کے برستے دفت اس امر کا خیال منرور رکھنا ہوگاکر حس شہنشاہ کے نام کی کتاب ہے اس میں اس تہنشاہ کے نعنائل بیان کرنے میں خاص زور دیا گیا ہے۔ اوروا قعات کوخوشا مرکارنگ سركارى مورخ كوعالمكيزامه كي ميورت مين لاريخ لكصنه كي ممالغت توالبته کی گئی۔لیکن واقعہ نگاری کاسک اسلیمبی ښدنہیں کیا گیا ۔ ہما رہے پاس اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ عالیگیر کے زمانہ میں تا وم اخیرعا الگیرے۔ رکاری واقع لکار تغرر النفح اورسر کاری کاغذات میں واقعات درج کیے جاتے تھے۔ اپنے اس

بیان کی تائیدیں ہم اظرین کی تومیر شال مے طور ریاس فقرہ کی طرف ولاتے ہی جومینے غازی الدین خاب مبدا مجدنطام حیدرا بادگی نسبیت دکن کے مفسل میں مک*ی ہے* عام مما نست ناریخ کی بیش دوامورخمو منانونشس کے قابل میں۔ منترمنین کا قول ہے کوکیٹ رہویں سال جلوس ہی ہما نعت کی کم چنا نيزان سال كے پيچيے كى كوئى تا پيخ سيلسلدوارنس ملتى- يه بات مرحت غلط ہے۔ عالمگیزامہ خوداورنگ زیب سے حکم سے تبلیسویں سال ملوس میں الكعامار أتقا- اورش المعيسوى مي كاظسم فأل اس م اللف ممنوع ہوا تھا۔ اوراس وقت کا کھسمھال نے اہمی دس سال کے واقعاب ہی ملمبند ك تم - اس معاف ظامر الم كمعترمنين كاية ول كديو كدما لمكير في دس سال کے بعد ایرارسانی مہنودکا الادہ کرلیاتھا اور وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس کے زا نرایدارسانی کے حالات ایندہ نسلول کومعلوم ہوں اس نے وس سال کے بدممانعت اریخ تکھنے کی کردی بہان محص ہے ۔ جزیر ومعست منین کے نزویک مندول کے دل دکھانے والی بات سے تحریر عالمگیزا مدسے دس برم ميل لكاياجا حياتها + دوسراامرجوقا بل توجب پہلے سے بعی زیاوہ ولیس ہے۔ معرضین اپنی تا بُیدمیں بیان کرتے ہیں کرمو نکہ خاتی خاب نے تاریخ خفیہ طور ربكمي متى اسواسط اس كانام خانى خال بوكيا 🕳 تعوِرى ى مى تحقىقات كرف يرمعلوم بوجائيگا كدادل توخانى خار نے تا ریخ اور مگ زمیب کے زمانہ میں کلمبی ہی نہیں اور اس واسطے ا سسے خنیہ سلمینے كى صرورت نهتى - دوئم خانى خال كے معنے جومعتر ضيبن نے سمجے ہيں وہ غلط خافی خال کی تا پیخ جهال مک بمیں اس کی اپنی کتاب سیے مرد ال سکتی ہے اس سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ مالگیر کے مرنے کے بعد کھی گئی تنی ورہ ابغا

لب التواریخ مصنفه بندراین اورستعدفال کی تا ریخ سے پیمیے تصنیف ہوئی۔
کیونکدان دوبول تادیخ اس کا ذکر فافی فال کی کتا ب میں ہے۔ مستعدفال کی
تاریخ شاہ عالم سے حکم سے سنگ میسوی میں تحریبولی تنی ۔ اور عالمگیرٹ کائی میں دفات باچکاتفا ۔ البتہ لب التواریخ جودیوان دار ہشکوہ کے بیٹے کی تصنیف ہے معلوم ہوتا ہے کر اللہ بحری میں سندوع کی گئی تنی اور ہائے ہی ہے ہیں۔
ہر حال ختم ہو تکی ہی جہ

اسی امرس بجش کرتے ہوئے ایک پورپین موزخ کہا ہے کہ خانی خال کے نام سے لفظ تنفید کی طرف ہوئے ایک پورپین موزخ کہا ہے کہ خانی خال کی ہیں نام سے لفظ تنفید کی طرف ہولگول کی توجہ ہوئی ہے اس کی وجہ خانی خال کی ہی عبارت کی نقط فہمی ہے جہ اس کو دبیان کرتا ہے کہ اس نے یہ سب کچے مذرق میں بندر کھا ہوا ہوت اورنگ میں بندر کھا ہوا ہوت اورنگ توخانی خال کے کیے اپنی کتا ہے مخفی رکھنے کی کچے وجہ ہوسکتی ہے میں سال بعد تک اخفا سے کتا ہے وجہ ہیں ہوسکتی ہے اورخانی خال کی کتا ہے اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئی ہے۔

خافی خال جس کا اصل نام محد است. مقانوات علاقہ خراسان کا رہنے والا تھا۔ چنا بچہ اس کا باب خواج میر خواتی کے نام سے مشہور تھا اور خانی خال مجمد اسی اسی وجہ سے اسل میں خوانی خال سے ۔

اس حکم کے سواجہ کاظر خال کے نام ہوااورنگ زیب نے اور کوئی حکم ایج کے ارومیں نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص ان دنوں ہیں اپنے طور رہتار سے لکھ مت توعالیگیرسے انسی مستم کاخرف نہ تھا ۔ جنا پنچر لب التواریخ اس امرکی ٹیا ہم ہے جو

اورنگ زمیب کے عہد میں بوری ٹولرسٹین (ندم ہی) زادی ) تھی ۔ اس کے ملک میں فورک ٹوک اپنی رسویات ندم ہی ۔ اس کے ملک ملک میں غیر توم وغیر ندم ہب و السے بلاروک ٹوک اپنی رسویات ندم ہی والے

تھے۔ان کے دین و زمیب سے بدلنے پر انہیں کمبی محیور نہیں کیا ان کے جان وہال مجفوظ تھے ۔ اور شریعیٹ ندمعا بش کے وسائل ا ل تعے - اور ہیں شہرائط ہیں جو ایک غیر قوم اوعمن پیر ذہب ر ہرول عزیز نبانے کے لئے صروری ہیں -ان سے بڑھ*ب* میں کو بی عیب تو نہیں لیکن اگر تھی۔ سلے نہیں - توجا ہے ٹیکا پت البتهاس قدر توہم صرور کہینیگے کہ فرمال روائوں کے کیسرکٹر کا اندازہ رتے وقت ہمیں اس امر کا تحاظ کرنا پڑریگا کہ وہ لوگ ہمی عمومًا مذہبی اورتومی تعلقات کی ریخبرو ل سے بالکل ازاد نہیں ہوسےتے۔ان کی نسبت مرف يه د كيسنا ہے كه و كم برئيت ظالم - جا برا وركم ل آزار حث لائت تو نہيں ہں۔ لیکن چنکهایک ہندوراجاعو االی ہنودکوا علاعمدول پرسرفرازکر تاہے۔ ینے متبودین کی *ریستنش کا* یا بندہے -اورمسلمانوں - عیسائیوں سے مبیہ اہل مہنود پر مہیز کرھتے ہیں وہ کھی پر مہر کرتا ہے تو اسے ہم ظالم نہیں ک<u>ہینگے</u>۔ایسا ہی ایک بادشا وجومسلمان ہے اگر وہ یا بندِصوم وصلوتہ ہے ۔ اپنی سرکاریں عموًا لمانول کوملازم رکھتا ہے ۔ تو یہ گمان کرلینا کہ وہ ظالم ہے ۔محصن غلطی ہے ۔ اور یسی حال ایک عیسانی گویننٹ کا ہے 📲 بعرار کوئی خض خراز واے عبد کے سامنے ستاقیاں کرے -اس کا **مِاکیروا لِرُولِیفہ خوار ہوکراس کے دشہ منول کو مدد دیسے ۔ اس کے ملک میں ضاد** مچائے ۔ علم بغاوت بلند کرے امن خلق اصدیم خلل انداز ہوتواس کیجی کئی للموسيغممي وأل نهيس- ايك باغي سلطنت كاعاكم ملك سيسعفيرزيب ہونا اس کے لیے وجہ رعایت نہیں ہوسکتا۔ اوراگراس کی سے کوئی کی جادیت توہم اورکل پوتمنداً ومی استے ظلم وقعصب نہیں کہینگے۔ایسای اگر کوئی نیامس جاعت مبی سراٹھائے تواس سے ساتم بی دیسا ہی سادکہ بونا چاہیے۔ او

لوک کی سبت می وی راے ہو کی جہنے اور خلا ہر کی ہے ۔ البتهاس موقع رمعترضين كهس هج كهان كستاخيول - اس فساد وبغادت کی وجراگر کوئی جابرا نه کارروائی حاکم کی ہوتواس حالت بیں ہماری راے تھیک نه ہوگی-اس کے ہم بھی قائل ہیں اور اور نگ زیب کی کسنبت تو بلاخوت تردید فے کو آما دہ میں ۔ اور بہنے سسلسلا واقعات سے ٹابت بمی کردیا ہے کہ اس يحبمي كسي جابرانه كارروا وكيسيه كسي فردبش ركسي فرقه باكسي جإعت كويراً يكخة نے سے بغاوت کاموقع نہ دیا۔اس کے زمانہیں دیگرسلا ملین مغلبہ کے عہدہ سے کوئی زیا دہ فسادات بھی نہیں ہوے ۔ اوران فسا دات کے ہسباب يبدأكرنيين اورنك زبيب كاخودا يناكوهم حصد نرتها 4 بندول سے عالمگیرے برناوکی شکایت کے سلسامیں ایک میاصب لکھتے *س ک*ر'عالمگیرنے کل ابواب جنکے وصول کرنے کی **اوشا ، ک**وست رع محمدی نے صریح اجازت نه دی بُونیُ عنی لینے موقوت کر دیے اور کائیکیسس جوہندومیلوں مِ خریدو فروخت ہشیاء سے وصول ہوتے تھے۔ بدیں خیال معاف کر دسیے کہ ان کی اصلیت کوبت ریستی سے تعلق ہے۔ یہ غیرمنصفا نہ رعایتیں **مرت** ساہوکارو برے سوداگروں اور شہروں کے باٹ ندوں سے حق میں مفیب موئیں مجھو<sup>ں</sup> ا راصنی بیستور قائم را اورمحصول را بداری جربدترین ابواب تما بجایے **ک**م كرف كے رُاو ياك الله صاحب بہادرکے بیان کےمطابق ہی تکالیف ندہبی تمیں ہو عالمگرنے ہندؤں کو دس اوراسینے بیان کی تائیدیں مناصب بہادرخافی خاں ایک لمان مورخ کوئیشیر کرتے ہیں - خانی خاں کو دیکھنے پرممیں ایک بیری گراف نظرط اسبع جوغالبا أوربم كرست تتيس كديقينا صاحب ماوري بالن مندرهم بالا كاستبع أفتياس ہے - ہمائش سري آيا ہے كونا ظرين كى فاطر لفظ بلفظ ويل م مقل

چوں ببب اختلال اوال ملک دخانر جنگیوں کی طرف اشارہ ہے ، وعبو دلشکر وافواج درياموج سرطرف خصوص للادمشب رقى وشمأل لادوسال لشكركشي ببيان آ مدکه بعض ماکمی با ران نیزعلاوه آ ل گردید - غله رو گرانی آ ورد - نظر برخانمیستِ حال فلتي اسد وترحم مجال رعايا سي مشكسته احوال مكم معافي را بداري كرير ہرگذروسرحدومعبراً بہاہے گرفتند ومبلغ خطیرحاصل آں واصل خزانہ ہے گر دید ویاندری کدور سرماه وسال تصبیغه کرایرزمین و مکافے که مهدامتنافت گران و کاسبان ممالکب محروسه ازقصاب وکلال دسبزی فروشش گرفته تا برزاز و جوہری وصراف کہ برسرگل زمین با زار وسرر*ست نرنش*ستهٔ دکا ن ساخته خرمد وفرو مے منودند درسر کا ربیب تدویم ول چیزے ہے دا دند زرکل زیادہ از لکہا عاید میت خراج مے گردید - وابواب مشروع و نامشروع دیگرمٹل سرشماری وپرشماری و بركدي وجراني بنجاره وطوعا نه وحاصل ايام با زارعرس وجاتره كفاركه درمعبد خانهآ بمنود در گنام و دوروز دیک هرسال یک بارچندین لک آ د مهنداهم آمده خربه وفروخت اجناس مصهنو دند وزرمب كرات وقمارخا نه وخرابات فيا نه وجرانه ومشكرا ندوجها رم مصدوحه ا د اسبے قرص كه برا عانت حكام وصول قرحن خوالج مے شدوغہ ہ فرمیٹ ہشتاد بابت کہ ازیمہ ابواب زیا دہ اُ ذکر ور ہا واخل خزا: مرکا رہے گردیدازقلم روہند *دست*ان معا**ت فرمو ذ**یہ۔ وسواسے آ*ل عشو*ر س غله کرنسبت و پینج لکب روسیه از روسے دفتر دیوانی محصول شرعی آل بعرض بدبرائ تخفيف گراني غلهمات مودند که اس کے ایکے فافی فیاں جند سطور میں عمال کی برعمایہ ں کی شکایت کر کے جو*لب*بیب طوالت مجیوٹر دی گئی ہم انکھتا ہے کہ اگرمہ بارشا ہ کی طریب سے تہدید میز حکم ابواب ندکورہ بالا کی معاقی کے بارہ میں صب ادر ہواا وراُس کع میب ل نہ کرسنے والیے عزل وتمی منصب اورعتاب شاہی کے سزا دار بھی موے لیکن

ر رسط والصفار از بی مقلب اور می سب می ساسراداری بوسی بند ولبست معافی مشیر ابواب نظهو زمیها مدخصوص زر را بداری که نز د فدا

رسان حق آگاه برترین منوع و اده مشاد ومسافراً زاری ست وسلنج کلی محصو ت عشود دراكثرمماً لك محروسة فلمروم بندومسيتان ازبو بإربال ومسافزال ، ور مور دان محتاج فوج داران وجاگیردا را س زیاده از سس خانی خال کی بیعبارت پُرہتے ہی اہل بنیشس جز بانِ فارسی ہے کمد بھی واقفیت دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاصب بہا درے بیان کے وقعت کی تنبت فورًا راے قائم کرمکے ہونگے 🚓 جزیہ کے مسئلہ رہی بہت زور دیا گیاہے اور دوسٹس ظاہر کیا گیاہے ۔ اگر مترمنسين تنفسب حميو ژ كرعقل سليم ست كام لين تواور نگ زيب كايه كام جس کے نئے وہ اُسے کالیسال دلیتے میں کیجہ مبی برامساوم نہ دیگا ہجر پر جواس ز ما نرم*ں لگایاگی*ا ندہمی *تعصب کواس سے ہر گرجھی* تعلق نہتما۔ اورحقيقت يرجب نرير كاموجد أسلام مطلعت إنين - اس موقع ربس بناست بلی سے بہارساله انجب زمیرے نقل کے بنیا '' ہم کواس میں ذرائبی مشبہ نہیں کہ جزیہ اصل فارسی کا لفظہے ۔تصریحا لغت کے ملاوہ تاریخی قرینہ نہایت توی موجود ہے ۔ یرمسلمہ کہ کہالام سے پہلے عرب میں جزیر کا لفظ ستعل ہوجیکا تھا ۔ یہ بھی سلم کہ فارسی میں گرا کالغت اسی عنی میں فت یم سے شایع ہے۔ تاریخی شہا د تول سے بھی ہی تا ہے کہ نوسشیروال (عادل) نے جزیر کے قوا مدمقر کیے تھے۔ اوراس قت نوشیروال کےعال مین اورمضا فات بین پرمنصوب تھے ۔اس *طرح گ*زیت كالفط قالوني طور يرعرب مين تعيلا اورمعرب موكر جزيير موكيا 👫 اس امرکے طا ہرکرنے سے ہماری مرادیہ ہے کہ جزیدلگانے میں لفرنتی نرہی ہرگز مدعا نہتما۔ نے انحقیقت جزیہ سے لیے ندہب نہیں ویکھاجاتا

تفا لمکہ کھاور۔اوروہ امرجس کے لمحاظ سے ذکمی میزیہ مقررموتی تمی میوا کی عبارت مرصف ال ہے ہ «اسلام نے جوانتظام قائم کیسا اس کے روستے ہرمسلیا ن فوجی خدم کے لیے ممبور کیا جا سکتا تھا۔ یہ قاعدہ کمیما اسان ندمتما اورلوگ اگر ذرا ہمی <del>اس</del>ے بجنچ كاحيله بإ ماتے تھے تواس سے فايدہ ندا ٹھا نا چاہتے تھے۔ چنا بخدا يک بار ب جزیر مسلیم مکتب کےمعلمان جرسے بری کردیے گئے توسینکا ول ا دمیول نے اور کا مقبور کریسی میشد الحت بار کرایا ہے۔ "ا*س لما ظ سے کل مسلمان فوجی خدمت رکھتے تھے اور ضرور تھا*کہ وہ جرّ سے اس طمط بری رمین جس طبع نومشلیروان عادل نے عمومًا اہل فوج کوارم کمس سے بری رکھاتھا ۔لیکن غیر ذہب والبے جواسلامی حکومت کے ہاتحت تھے اورجن ك*ى حف*اظ**ىت مساما نو ل كوكرنى طر**تى تقى - ان كو**نو**ي خد*مت يرمجبو ركزمكا* سلام کوئی حق نرتھا ۔ نہ وہ لوگ۔ایسی رخط خدمت کے لیے ر انسی ہو پیکتے تھے۔ اس کیے ضرور مقاکد وہ اپنی محافظت کئے لیے کوئی ٹیکس او اکریں ۔ س كانام جزيه تفا -ليكن الركسي موقع يرغير قومول ني فوج يس ترکی مونا یا شرکت کے لیے آمادہ ہوناگوا راکیسا تو وہ جزیہ سے بری عبارت مرقومد بالاست صاحب ظاهره كجزية معاوصه مفاظت التهانه حراند مذہبی ہو جزیر سے معمارت بیر تھے۔لشکر کی آرہستگ<sub>ی</sub>۔ سرحد کی خفاظت قلعو<sup>ں</sup> کی تعمیر- ان سے *بیا نومطرکو*ل اور رملیول کی طیبا یک - سر*پرشت* تعلیم - بے شب اس لمرح اس غاص فيتسم سيعمسلما نول كومبي فائده ببنجيا تقعا - اور بينجيا كيا سيع تصا لمان الاائیوں میں شرک*ی ہوتے ۔ جانے لا اتبے - ملک کو تما*م خطرو ا سے بچاہتے ۔ بیر حس طرح ان کے حبیم وجان سے ذمی رعایا سے فید ہولی تھی

ر زمیوں سے مال سے مسلمانوں کو مبی فاید دہنچیا تیا تو کیا ہے جاتھا -اس علاده صدقه کی فیت مجفاص سلانون سے دسول کی جاتی اس میں ذمی رعا يا برا بركي شركي تني أيه جزید کی تعداد زیاوہ سے زیا وہ میں رویبرسالانہ تھی ۔ کسی ہے یام لاگھول روپے ہوں تواس سے زیادہ دینا نہیں پڑتا تھا۔ عام سے جھے روپہ اورتین روپیرسیالا نهقی میش برس سے کم اور بچاش برسس سے زیادہ عم و الے ۔ اورغورتیں ۔مفشاج ۔معطشل العضو ۔ ناتمینا ۔مجنون مغلِمنش یعنی جن کے پاس دوسو درہم سے کم ہو۔ یہ لوگ عمواجزیہ سے معاف تھے 4 اوزنگ زیب کے عہد میں خانرجنگیول کے سبب مالی معاملات بیجد ہ ہو گئے تھے۔ لط ائی سے ملک میں ویرانی ہوگئی تھی اور ویرانی کی وجہسے جدل بادشاه نے صد فامحاصل وصول کرنے بند کر دسیئے تھے۔ بیس سال نک توجس طرح ہوسکا عالمگیرنے کام حیلایا ۔شہزا دوں کے جاگیروں میں کمی کڑی سزاد یوں سے وظا نُفت گھٹا وسیئے ۔غرصیب کداخرا مات شاہی میں جہاں ب ہوسکا تخفیف کی ۔لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مدئت کے بعد کا م حیلا نا مشكل بهوگيا- عالمكيرن بهندومسلمان رعايا برئيكسس تكاويا - يعني مدانون سے زکو تہ اور مندول سے جزیہ وصول کرنے کا با دشاہ نے مکمروے و مار پہلے نہ جزیہ **لیاما تاتھا ن**ز کوہ سلطنت وصول کرتی تھی۔ مالی بچید گیوں نے باوشاہ کو<sup>ا</sup> مجبورگیا که رعایا پرشکسس کا بوحرد الے - اوراس بوجہ کے اٹھانے میں مہند و لمان دونوشریب تھے ۔ بلکہ ہندؤں کے سرپرجو بوجہ تھا وہ سسلمانوں کی نبيت بهت بلكاتما بد بحضایی کتاب کے ٹرینے والوں کو عالمگیر کے مہر إنوں کی منصف ا راؤں کا منونہ دکھا یا ہے۔ اِسی مت مے بلکہ اس سے بھی بڑھ کریے عنی عرضا اورنگ زيب سے كيب ركم وركے كئے ميں - ليكن إن سب اعترا من ت

کی وقعت بعتر منین سمے آخری فقرات سے جوان کے ضمیر نے بعب مشکل ا ن کے قلرسے نکلوائے من خاک بھی نہیں رہتی۔معترضین کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کے پالس ایک بھی ایشی مشال نہیں جس سے عالمگیر کا ہندؤ ل کومقہور از نا اور ان <u>سے ظلم و سرحی سے اسکا پیش</u> ان نا نا بت ہو۔ ایک ہند دیم<sup>نی</sup> مب كل فيل قتل كاتوكيا ذكر بهي تيست نهيل مواا ورنه ي كسي نست م كا مالي نقصا ن سے کسی کوہنے ۔ یہ باتیں تو ٹری ہیں۔ تہمی کسی کو اپنے آباوا جدا د ے معب و دین کی تھ کم کھا ایر سشر سے بھی تو نہیں روکا گیب اٹسکایت ہے توصرف اپنی ہے کہ ا ٹ کی ول جرتی میں کو تاہی کی گئی ۔ یا یوں کہو کہ اکر نے جود ل جوائي کي تحي وه عالمگيرسيے نہيں ٻولئ + اس اعتراض ربحبث کرتے وقت ہمیں اس امرکالحسا ظاہمی رکھنسا ہوگاکہ اکبرگی عنیا یات کا اکثر حصہ اور کل ممی کہیں تو بعیب نہ ہوگا۔ راجیو تو ل محصيب بيس أياتهامه ول ہوائی حسب میں عالمگیر قاصست رر ہااور حس نے اکبر کا نام راجیو تو ل مِن برول عزیز کرویا تھا۔ ووط سیج سے عل میں آئی۔ ول جوئی کے لئے ایک تواكبرنے خووژاژى منگرائى - دربارىي كى منڭروالى -ئىكالگوايا - سجد وكرايا -ہندوٰں کی اور ہے شہار رسمیں ان**ی**تبارکیں اوراس *نبخہ کوسر لیے ا*لتاثیراورکھی <del>بنا</del> كى غرن سيمسلمانوں كو حتے الوسع ذليل وخواركيا۔ دوسرے ماچپوتوں كو جن کے گانتھنے کے لیے اکر یہ سارے جنتر منتر ٹربتا تعااس نے اعلام پر دو يرمتازكرك سلطنت مغليمي ان كايونشيكا اقتدار فرلأيا به اكبركا مناان سارى كارروائيول سے جيسا ہم پہلے بيان كريكے ہيں اسينے لئے اور غالبًا اپنے او لاد کے لئے ہمی ایک شمکر سلطنت مہت دیں قائم کیٹنے کا تھا۔ اس کے وقت میں مالات نازک تھے۔ اس نے اپنے زعمیل بجاؤكي اميى صورت نكالى تمى - ليكن ده نهيس جانتا تعاكداس كمنظور نظ

اس کی اولاد سے لیے مار آشین ٹابت ہونگے ۔غیرتوم کا جواخواہ کست ناہی ہلکاہو۔ برداشت میں گراں ہو تاہے - راجیو تواں نے تعوطرسے ہی د**نوں میں** ترسراکهری کی غلطی خلاہر کردی۔ اور نگ زیب سے زیانہ تک پیغلطی اور بھی نمایا آں ہوگئی تھی۔ جنا بخد اس کے زماندمی مہارا حجبونت مسئلگہ اور اُ سکے ہمرامیوں کی جالیں اورنگ زمیب جیسے دورا نکٹ با دشام سے لیے کافی دلیل اس غلطہ الیسی کے بدلنے کے لئے موجو دئتی ۔لیکن اور نگ زمیب نے سسے نہویا ۔ اس کی دور من نظرنے راجیو توں کی ستاخیول کی ایر گفشاکوعاله شهزادگی میں بی بخولی دیجه کیب اتنا - اور وقت پروه بسیاز یا مان کافی اس سے لئے تیارتھا۔اس نے تخت کشین ہوتے ہی اکبر کی بالیسی کے پہلے حصہ کو ملیامیٹ کر دیا ۔مسلمانوں کی اس قدر تذلیل وتحقیہ را لیسے کمینے ذریعوں سے راجیو توں کی دل جولی اسے منظور نہتی۔ وہ مانتا تھا کہ کئی قوم سے دیسیا م حکومت کے لیے اسی قوم کے لوگ ہسسل اراکین ، ہوستے میں - اور غیر قوم کے لوگ صرفت معاونین کا درمبر رکھتے ہیں وه را جیو تول کوحکومت بین حصد دینے کے مخالف ندتھا۔ ایکن اپنی قوم کونفیہ پہنچیا کرد دسری قوم کی عزت افزائی کرنا اس کے پولٹیکل اصوکوں میں مذتعا اورڭىي دورا نالىيشى با دىمشا ە كىھ اصولول مىں تىمبى تىمبىسىيىن موا - ا ور نىر ہوگا۔ اکبرئی پالیسی سے دوسے سے حصہ میں عالماً پیرنے بہت کم دخل دیا ت ملازمت من اس *سے ال نرمب کا کیم* اثر نهمت ا راجسیوت ا ورسلمان بلاا متیاز قوم وملت اس کی فوجوں میں بجب رتی ہوتے تھے۔ راجیوتو**ل ک**واس نے سیدسالادی *-گورزی صوبجابت -* اورویگرا<u>عل</u>ے ناص سلطنت عطاکئے۔ راجہ ہے سنگداس کے اکٹرمہا ت سلطنت یں سیہ سالار - رام جسونت سنگه با وجوواس سے قابل سرزنش اطوار کے گورزہ راے رایاں وزیر عظم عالگیر کے زمانی میں تھے ۔ ماسواان لوگوں کے

دیگرمندوامرا دجماس کے عہدیں عہد ہاسے جلیلہ پرمتاز تھے کمخاطِ تعدا دیجی گذشت نہ اوسٹ ہوں کے زمانہ سے کم نہتی ۔ راجوت عالمگیر کے مرتبے وم نگ اس کی فوجوں میں مرہوں اور وکنیوں کے معت ابلیمیں لاتے اور فری نگری جال نشاریاں دکھا تے رہندہے ۔ راجبو توں سے اس نے رُستندواریا بھی کیں ۴

اگبرگی اورعائنگیرگی پالیسی مرتحجیب فرق تھا۔ توصر حن اتن ہی کہ ' پالمگیر نے مسلمانوں کے دل جو اکبر کے دین الہی پالیسی نے توڑ دیئے تھے مسلمانوں میں تزویج اسلام سے بڑر ہائے اور راجپوتوں کوصداع ال سے بُریئے نہ دیا ہ

جب اورنگ زیب تنت پر پیٹھا۔ اسے عجب مشکلات کا سامناتھا۔ اس کے اجداد کی غلطیوں نے نے حد نقائص انتظام سلطنت میں سید ا أردسيئه تھے - اکبرنے خود اپنی نیک علیٰ کرنے والی پالیسی سے راجیو توں کو ئىت مى جدسىيە زىيا دە خصىد د سەكرا دىسىلما بۆل كوسىئە جدۆلىيل كەيكە مندس بغلیب مکومت کے بازؤل کو رڈ لی ، صعیصت کرویا تھے۔ ارجیج و لیرڈنستاخ ہو گئے ۔ اورسلطنت کے کاموں میں ہے جا مراخلت کرتے تیمے مسلما نول کے دلول میں اکبر کے سلوک سے حکم ان فیا زان کے بالتميلي الفت بنرزي تني بلكه نفرت بهوكئ تني - اوراس بيرطره يربهوا كه رئیلے جب بیگیرا درعشرت پسندشا ہمان سے زما نہ سے عیب روارم منه بلخ وببخت ان وانغانستان وتركبتان وادايران كاحبري قوسون کوبائکی بودا نبا د**یا سے ایک طرمت بینی مسلما نول میں عیش سے** مستنتي المرر دورسري طرفت ليني راجيو تول مين مروت اور رعايت سيع بغاو كيسامان ييدا بوكفيه

" جب با برسنه مهندین پورشس کریکے سلسله سلاطین مغلید قالم کمیس!

<u> سے بمراہ سیزخ رنگ ۔ جفاکش مغل سسیا ہیا نہ لباس میں ون رات</u> لُذار نے دالے بہا در آئے تھے۔ امرا بہن کے درمیب ان اورنگ زمیب نے پر درسٹس یا بی زر در وہے ۔ نازک بدن اور نازک طبع ہتھے ۔ ہار اپنی کل لژائیوں میں جووۃ سیسس سال برابراط تا رہا ۔ جہاں کہیں در ماکےسا ہنے أگیا-اس کے سیاہیوں کا توکیا ذکرہے ۔ خود تیر کر دریاعبور کرتا تھ ۔ عالمگیرکے زمانۂ مشبیاب میں مغلیہ در بارکے اراکین مثلطنت کو ز اکت طبع کی وجرسے باریک ململ سے کیڑے پیننا جی و بال جان بھتا ۔اور اپنے یا ؤل میلنا وشوار - اورمییدان حنگ میں وہ یالکی میں سوار ہوکر ماتے تھے. عز م کردی' اورمغلی جابا وت کُربانهٔ گذمت په کی دېستان - اور پاشمی آوایه وعباسی فصن اُللُ کتابول من کهاینول کی شکل میں ہی ، و گئے نہے ہرند تو اُ کی آ ب وہوا اور تعلقات نے ان کے پہاڑی دطن کی تیز مزاحی کو بزم بارسی طبیعیت میں بدل دیا - اور جو پہلے آگ۔ تھے وہ ہیٹ دیں <sup>ا</sup> آ کرخاک، ہو گئے۔ ایسداکبر کا قدیمی اسسلامی نیرۂ جنگ جو ہرایک سلہ ل مں جوئشس میدا کرنے کی برقی طاقت رکھت اتھا ۔ ایک بے تآیر ہے اصب نشانی اس ندمیب کی رہ گئی جس کانقٹ ، اکبر کی غلط تدہیر نے لوگوں سے ونوں میں محوکر سنے کی کوسٹ ش کی تھی ۔ دین آلہی ہے مهولو اوراكبر خليفت السدعي ہرايتوں نے بعوض نعست اسب ہے اغتسنا کی ۔عور**توں** کے توہمات ۔ اور بجوں کے باطل خیالات کی زہراً لودسشیر نی لوگوں مرتعت ہم کرسے ان کی روعانی زندگی مهان اور اس سیسران کی مبهانی طاقتوں <sup>ای</sup>ں صنعف بیدا کر دیا ۔ اور جب اکرینے اسلام کے سمنت گیرا ورزبر دست ہا تھ کوپٹا سست سلطنیت يس وخل دينے مسے روک ديا توبداحت لائي اورسياستي سوسائٹي ميں ا فِرِيًّا كَمْسِسَ ٱلْيُسَ- اوران كے قدم بقہ م ضعف دل و دماغ تشریعیت ہے کیئے

<u> دانگی اور بہادری کی جگہ سبت ہمتی اور بزولی اور روسٹن و ماغی کے بجا ہے</u> اعقلی کا دور دوره موگیا 4-مغلول کی روزافنسنر ولعیساشی اوربوداین کودورکرنا-رجیونو کی دن بدن بڑہننے والی نو دسسری فرو کرنا ۔موسجات کے حاکموں کوسرکش ہوجانے اورخودمخست رسلطنتیں قائم کر لینے سے روکسٹ - ایک زائل ہونے والصحب میں جان ڈالنا - اور روح ہے اعتب نائی میں ندم ہب میونک پراگسنده بونے والے اجزاے مکومت کو بہم پیپاں رکھنا۔ وہ ایسب امور تعے جوا ورنگ زمیب کے عنانِ حکومت اُتامیں کینے کے وقت در منشٰ صريح الفاظيس يا توحقيقي اراكين سلطنت بيني سلمانون كومواكيركي پالیسی سے بہت نا را صٰ بہو کر دل کشبیدہ ہورسیے تھے الگ ہو بہانے دینا اور د فع الوقتی کے سیب اکئے ہوسے اراکین بینی راجبوتوں سے بے جا ﻠﻄﻨﺖ ﺍﻣﺴﻠﺎﻣﻲ ﮐﻲ ﺑﻴﻎ ﮐﺎﻣﻮﺣﺒﺐ ﻣﻮﻧﺎ - ﻳﺎﻣﺴﻠﺎﻧﻮﻝ ﮐﻮ قهراكبرى مسع معفوظ كرك اسلامي صب في إبن وسستان يس قائم ركهنا - يه سوالات بتصے جرشا ہجہان کی شان دارلیکن گھن کھائی ہوئی سلطنت کے جانشین کوحوکوئی ہوتاحل کرنے تھے ۔ اورنگ زىيبەشقى-معاىلەقىب، اور دىبىرىلكى مىن بېيشەم شيار-اور بقول برنيرصاحب خاندان تيموريه مين سب سيه زياده دانايا وسشاه ت*قا -*اس کی خداترس طبیعت اورسسن لیا قت سے استے اس مردہ جسم سلطنت میں مان ڈالنے کے خوب قابل بنایا مت ۔ تحنت پر بیٹھتے ہی اس نے ہرایک قوم ۔ ہرایک ملت کی دل جرئی سٹ روع کی ۔ وہ جانتا تھا كەمكم رانوں كى پالىيىيٰ نے راجبو تول كوسلىلەنت سىمے كاموں میں مدع ال سے بڑھسے کردخل دسے دیاہہے۔ اور نیزوہ یہ بھی جانت اتھا کہ یہ دسن ل

ب دن رنگ لا وے گا - لیکن جرکھے ہوچکا تھا وہ ہوچکا ہمت ت مامیل کر چکے تھے ۔ وہ ان کے باب داد اکا حق سجما گیا -اور ۔ انہیں پیلے شا ہنشا ہوں سے عبد میں رسوخ حاصِل تعا اس میں یکن عالمگیر کے جد اکبر جیسے وہ اکثر عبد اکفر کے نام سے یا وکیپ اکر تاتھا وہ بینج پوسکنئے تھے کہ اس کاز ہریلائیل ہندو لطبنت كانبائ كرنے والانظرآيا - راجيوت ہرروزنيا فتنہ المحاتے تھے گرا و زنگ زیب کی بیدارمغزی آ<u>شت</u>ے فتنہ کوہی یا مال کر دیتی تھی ۔ اس نے د کمهاکه راجپوتو ل کی بیجا مدا را ت کی مُرالیٰمسلیا نول کی د ل تکنی اورکزوری سے دو بالا ہوگئی ہے۔ اورسرکشول کی سرکو بی کے لیے سلمان بھی لڑ بنے مهنے کو تیسارنہیں ۔ اور اگر تیار بھی ہوں تو قابل نہیں ۔مسلمانوں کا ارسل سیرٹ جوزائل ہور ہا تھا۔ اسے بحال کرنے کی غرمن سے عالمگیرنے لینے عهد *سلطنت کا نصعت حصد لا انی میں صرف کر* دیا اور ای*ک طرفت تومسلمانو<sup>ں</sup>* ومجست سے ۔ ول جو کئی سے ترز و بھے اسسلام سے اورمشق سپدگری سے ان کے کم کروہ صفات بھرحاصل کرنے کی اس نے ترغیب دی۔ اور دوسرگا طرفت اس نے راجیوتوں کی خودسٹ ری کو اغماض سے ۔عفوسے ۔بذل عنا بات ہے۔ اور ہے شک دست آ ہنین سے بھی بڑھنے نر دیا ہ لیکن ہسکنے گذرہے مسلمانوں کوسٹ نبھالنا اور راجیو توں کی روز روز <u> بریهنه والی تبحا امیید و ل اورحوصلول کوروکناسهل کام نه تنما - ایک تبخس ک</u>ج عرتمن عروں کے بگوے ہوئے کام کے سنواد نے سے لئے کس طسرج کافی ہوسکتی تھی -اورنگ زیب نے اپنی سارِی عمر- اور عمر بھی نوے سال تلافی ما فات اورضغط ما ات میں گذاری -عالمگیراپی راے صابئب کی طغيل اپنے ارادول میں بہت کی کامیاب ہوا ۔ لیکن کام اہم اور زیادہ تما

بولائق جانشین پوراکرسکتے تھے ۔ اورنگ زمیب کے جانشین ان اعلے صفاً سے محروم تھے جوخدا تعالیے نے اسے عطاکی تھیں۔ وہ کچھ نہ کرسکے ۔ بلکہ ان کی ناقا لمیت نے پہلے ہو کچھ بن حیکا تھا بجا ہے سنوار نے کے اسسے ہمی بگاڑ